# 12/9/5 6J

صَلَّى اللهُ عَلَيْ وِسَفِّلَهُ نوجوانوں کے لیے سیڑتے طبیبہ کاخولھ کوڑت گلدمتہ



مولانا محستَّد عَلِد لجَّبًا رُسُفُ

دازاك



صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ سَكِّ اللهُ عَلَيْدِ سَكِّ اللهُ

نوجوانول كے ليے سيرتِ طبيبه كاخولصُورْت گلدسته

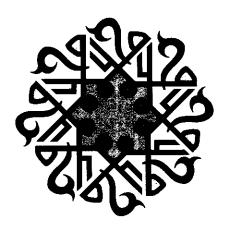

مولانا محسستد علالجيّارة الله



#### جُمَادِ حَوْقِ اشاعت برائے دارالسّلام محفوظ میں



#### سعُودى عَرَبِ (ميدُآفس)

الرَيْلُ :141659 (10966 1 4043432-4033962 فيكس :114169 22743 (2743 أيكس : 141659 الرَيْلُ : 14021659 E-mail: darussalam@awalnet.net.sa - riyadh@dar-us-salam.com

Website: www.darussalam.com

\* الزياض الغيار فن: 4614483 0 فيمن: 4644945 \* المسلز فن: 01 4735220 0 فيمن: 4735221 مسويلم فن: 271286042 مسويلم \* مندوب الرياض: موبائل: 0503459695-0505196736 \* قصيم (بريده): فان الفيمن: 3696124 0 موبائل: 0503417155 موبائل: 0503417155 \* وبائل: 8151121 موبائل: 0503417155 موبائل: 6503417155 موبائل: 6503417155 موبائل: 6336270 مندرية منوره فون :8692900 0 فيمن :6697551 موبائل: 6336270 موبائل: 650710328 من شيئ وفن :34707057 0 موبائل: 0500710328 من شيئ وفن /فيمن: 050710325 0 موبائل: 0500710328

> پاکستان (هیذآفس ومَرکزی شورُوم) « 36 - لورال ، کیررسٹ شاپ الاہور

ن : 0092 42 7240024-7232400-7111023-7110081 نیس : 7354072 نیس : 7354072 نیس : 7320703 نیس : 7320703 نیس : 7320703 نیس : 7320703 نیس : 7120054 نیس : 7320703 نیس : 7320703 نیس : 8484569-0321 4212174 نیس : 8493937 نیس : 84937037 : 0321 5370378 نیس : 84937037 : 0321 5370378 نیس : 84937037 نیس : 849370378 نیس : 849370 نیس

🕏 مكتبة دارالسلام، ١٤٢٨ هـ

فهرسة مكتبة المملك فهد الوطنية أثناء النشر

مكتبة دارالسلام

نمازج من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم - مكتبة دار السلام - الرياض، ١٤٢٨ هـ ص: ٢٣١ مقاس:١٤×٢١ سم ردمك: ٤-٧-٥٩٥٦- ٩٩٦٠ (النص باللغة الاردية)

١. السيرة النبوية أ. العنوان

ديوي ۲۳۹ ۱٤۲۸/٤۳۱۵

رقم الإيداع: ١٤٣٨/٤٣١٥ ردمك: ٤-٧-٩٩٦، ٩٩٦،

# فهرست مضامين

| <i>)}</i> | المراعي المراعي                          | J\$ /* |
|-----------|------------------------------------------|--------|
| 6         | عرض ناشر                                 | 1      |
| 11        | سرز مین عرب                              | 2      |
| 11        | ولادت باسعادت                            | 3      |
| 26        | شام کا پہلاسفر                           | 4      |
| 28        | فجار کی لڑائی                            | 5      |
| 29        | حلف الفضو ل                              | 6      |
| 33        | پيغام نکاح                               | 7      |
| 35        | انوكها فيصله                             | 8      |
| 39        | تنہائی کی تلاش                           | 9      |
| 43        | تاج نبوت                                 | 10     |
| 46        | دعوت کا آغاز                             | 11     |
| 63        | <i>بجر</i> ت کا آغاز                     | 12     |
| 77        | سيدناحمزه اورسيدناعمر جلطنا كاقبول اسلام | 13     |
| 82        | شعب ابی طالب میں                         | 14     |
| 86        | غم کا سال                                | 15     |
| 88        | طا نُف كاسفر                             | 16     |

| صغيبر | مضابين                    | نمبرشار |
|-------|---------------------------|---------|
| 92    | مديني مين اسلام           | 17      |
| 95    | اسراءاورمعراج             | 18      |
| 101   | کیبل اور دوسری بیعت عقبه  | 19      |
| 108   | بجرتِ مدينه               | 20      |
| 121   | ہجرت کے بعد کی زندگی      | 21      |
| 128   | غزوات كا آغاز             | 22      |
| 134   | غزوهٔ بدر                 | 23      |
| 138   | غزوهٔ احد                 | 24      |
| 144   | رجيع كاسانحه              | 25      |
| 149   | غزوهٔ بنونضير             | 26      |
| 154   | غزوهٔ خندق                | 27      |
| 162   | غزوهٔ بنومصطلق            | 28      |
| 164   | صلح حديبي                 | 29      |
| 175   | بادشا ہوں کواسلام کی دعوت | 30      |
| 182   | غ وهٔ خیبر                | 31      |
| 190   | غزوهٔ ذات الرقاع          | 32      |
| 191   | عمرة القصاء               | 33      |
| 193   | غر ده که موته             | 34      |

| صفحة | خفائن                   | تمبرشار |
|------|-------------------------|---------|
| 195  | فتح مکه                 | 35      |
| 204  | غزوهٔ حنین              | 36      |
| 207  | غزوهٔ طا نَف            | 37      |
| 210  | غزوه تبوک               | 38      |
| 213  | الوداعي حج              | 39      |
| 218  | آخرى لشكر               | 40      |
| 220  | اختثام سفر              | 41      |
| 226  | حیات ِمبارکه کا آخری دن | 42      |

# عرض ناشر

یہ عالمگیرسچائی ہے کہ نو جوان کسی بھی دور میں نہ خیرمجسم رہے ہیں اور نہ شرمجسم ہی رہے ہیں بلکہان کا ماحول اور معاشرہ انھیں اچھا یا بُر ابنا تا ہے۔

نوجوان، کسی ملک وقوم کا وہ سرمایہ ہوتے ہیں جو وقت اور حالات کا رُخ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دنیا کی ابتدا سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے بھی نرم اور گرم انقلابات رونما ہوئے ہیں، ان کا ہراول دستہ نوجوان ہی رہے ہیں۔ آقائے دوجہاں حضرت محمد شکھی نے جب اللہ تعالی کی جانب سے عطا کردہ نبوت کا اعلان کیا تو اس پر لبیک کہنے والوں کی اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ بڑی عمر کے سردارانِ مکہ جو آپ کے قریبی عزیز اور رشتہ دار بھی تھے، انھوں نے اپنی بزرگ اور بڑائی کے ناتے سے رحمت دوجہاں شکھی کے ہرمکن حد تک مخالفت کی۔ اس

عام لوگوں کے مقابلے میں نوجوان آئیڈیل ازم کے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔وہ اپنے دل و دماغ میں کسی نہ کسی حوالے سے آئیڈیل تراشتے ہیں۔ آئیڈیل کی تلاش اُن کوخوب سے خوب تر کے لیے جہد مسلسل پر آمادہ و تیار کرتی ہے۔ مادہ

کے بھکس نوجوان آپ کے دست و باز و بنے۔

پرستانہ دور میں نوجوان اینے آئیڈیل مادی دنیا کے حوالے سے تلاش کرتے ہیں کیکن ایک مسلمان نو جوان، اسلامی معاشرے میں اپنا آئیڈیل جس ہستی اور شخصیت کو بنا تا ہے، وہ تمام تر خامیوں سے مبرااور کامل ترین ہستی ہے۔ الیی عظیم ہستی جواخلاق و کردار کے بلندترین مقام پر فائز ہے۔جس کی زندگی کا ایک ایک پہلولائق اطاعت ہے۔جس کی زبان مبارک سے اپنے دشمنوں کے ليے خيرخوا ہی اور بھلائی کے کلمات نکلتے ہیں۔ایپی عظیم مستی ونیا کے تمام انسانوں کے لیے بالعموم اورنو جوانوں کے لیے بالخصوص رہبرور ہنما کا درجہ رکھتی ہے۔ و عظیم ہستی اور دنیا بھر کے نوجوانوں کے لیے رہبرو رہنما کا درجہ رکھنے والی شخصیت آقائے دو جہاں حضرت محمد مُلْقَيْعٌ کے علاوہ اور کون ہوسکتی ہے۔ آج کے مسلمان نو جوانوں کواُن کے آئیڈیل کی زندگی کے خدوخال سے روشناس کروانے کے لیے دارالسلام نے ظاہری ومعنوی کسن کا مرقع ''رہبرورہنما'' بیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کرے کہ''رببرو رہنما'' کا مطالعہ نوجوانوں کی زند گیوں کا رُخ قبلہ رُ وکر دے اور وہ دنیا بھر کے لیے امن وسلامتی کے پیامبر بن جائيں۔آمين!

''رہبرورہنما'' ذخیرہ سیرت میں ایک منفرد کتاب ہے۔ اُردو زبان میں اس اسلوب اور پیرائے میں بہت کم لکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں نبی کریم مُثاثیناً کی حیات طیبہ کو بڑی عمد گی سے بیان کیا گیا ہے۔ کتاب کا اسلوب بہت سادہ، روال اور شگفتہ ہے جس سے قاری کی دلچیسی مطالعے میں شروع سے آخر تک برقر اررہتی ہے۔ کتاب دیدہ زیب اور جاذب نظر ہے۔ اس کا مطالعہ سیرت کا ایک ذوق پیدا کرتا ہے جو بالآخر حسن عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے۔
اس کتاب پر نظر ثانی اور تھیج و بھیل کی ذمہ داری محترم ڈاکٹر محمد افتخار کھو کھر اور جناب طارق جاوید عارفی نے ادا کی جب کہ حافظ عبداللہ ناصر اور غلام مصطفیٰ احمدانی صاحب نے پروف خوانی کے مراحل بخوبی طے کیے ہیں۔ کمپوزنگ اور ڈیزائنگ کی ذمہ داریاں جناب زاہد سلیم چودھری، حافظ کا شف ظمیر اور رمضان شاد نے خوش اسلوبی سے نبھائی ہیں۔ اللہ تعالی تمام معاونین کو جزائے خیر عطافر مائے۔ آمین!

والسلام خادم كتاب دسنت عبدالمالك مجامد مدري: دارالسلام -الرياض، لا ہور

جون 2007ء



شروع الله کے نام سے جو بہت مہربان ،نہایت رحم والا ہے۔





# سرز مین عرب

عرب کے لفظی معنی بے آب و گیاہ سرز مین کے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ اس کوصحرائی زمین کہہ سکتے ہیں۔ عام طور پر لفظ ''عرب'' جزیرہ نمائے عرب میں بسنے والی قوم اوراس علاقے کے لیے بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحیرۂ احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب

عرب کے مغرب میں بھیرہ احمراور جزیرہ نمائے سینا ہے، مشرق میں تاہی عرب اور جنوبی عرب اور جنوبی عرب اور جنوب میں بھیرہ ایک بڑا حصہ ہے، جنوب میں بھیرہ عرب ہے جوحقیقت میں بحر ہند کا پھیلاؤہے، شال میں ملک شام اور کسی قدر شالی عراق ہے۔ کل رقبہ تقریباً دس لا کھ سے تیرہ لا کھ مربع میل ہے۔

#### ولادت بإسعادت

اسی سرز مین عرب کو بیاعز از حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد عَلَیْظِیمَّ 22 اپریل 571 عیسوی، 9 رہنچ الاول عام الفیل کو پیر کے دن اس دنیا میں تشریف لائے۔وہ موسمِ بہار کی صبح تھی۔

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ مہینا رہیج الاول کا تھااور دن پیر کا۔وقت صبح صادق کے بعد کا اورسورج طلوع ہونے سے پہلے کا تھا۔ پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ سیدنا ابن عباس والنظم ماتے ہیں: اللہ کے رسول سُلُطُوّا میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ سیدنا ابن عباس والنظم ماتے ہیں: اللہ کے روز آپ پیر ہی کے روز آپ کی بیر ہی کے روز آپ کے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اور پیر ہی کے روز آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ س ہجری کے اعتبار سے آپ کی پیدائش 53 قبل ہجری کو ہوئی۔

آپ کی پیدائش کے فوراً بعد آپ کے داداعبدالمطلب نے آپ کو گود میں اٹھایا اور خانہ کعبہ لے گئے۔ انھوں نے آپ کے لیے دعا کی اور اپنے بوتے کا نام محمد رکھا۔ آپ کی پیدائش کی خوشی میں انھوں نے ساتویں روز اپنے قبیلے کی دعوت کی۔ قبیلے کی وجب کی بات معلوم ہوئی کہ عبدالمطلب نے اپنے بوتے کا نام محمد رکھا ہے تو حیران ہوئے اور ان سے بوچھا:

''آپ نے اپنے پوتے کا نام دوسرے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا؟'' بیانھوں نے اس لیے پوچھا تھا کہ اس سے پہلے محمد نام بھی سننے میں نہیں آیا تھا،کسی کانہیں رکھا گیا تھا۔عبدالمطلب نے انھیں جواب دیا:

''میری خواہش ہے، میرے پوتے پراس نام کا اثر پڑے، اس کی تعریف لی جائے۔''

آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ انجیل میں آپ کے دونام آئے ہیں: ''فارقلیط'' اور منحمنا'' جب کہ قرآن مجید کی سورۂ انبیاء آیت 107 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو''رحمۃ للعالمین'' فرمایا، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ نبی کریم مُثَالِیْنِ کی والدہ کا نام'' آمنہ' تھا۔حضرت آمنہ کے والد کا نام وہب

بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھا۔ یہ کلاب آپ کے والد کی طرف سے بھی آپ کے نسب میں شامل ہیں۔

نبی کریم مَنْ ﷺ سیدناا ساعیل علیلہ کی اولاد سے ہیں۔اللہ تعالی نے سیدناا ساعیل علیلہ کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا تو یانی کود کھے کر قبیلہ جرہم اور قبیلہ ایاد کے خانہ بدوش وہاں چلے آئے۔ انھوں نے سیدنا اساعیل علیقا کی والدہ ماجدہ سیدہ ہاجرہ علیالا سے اجازت لی اور وہیں آباد ہو گئے۔اس طرح سیدنا اساعیل ملیا اخانہ کعبہ کے متولی بنے۔ کچھ مدت گزرنے پر قبیلۂ جرہم اور سیدنا اساعیل ملیّا کی اولا دمیں کعیے کی تولیت پر جھکڑا ہوا، تب کعبے کی تولیت ان دونوں فریقوں میں تقسیم ہو گئی۔ پھر بنوخزاعہ نے طاقت کے بل بوتے پر مکہ پر قبضہ کرلیا، اس طرح کعیے کی تولیت ایک مدت تک بنوخزاعہ کے پاس رہی۔تولیت چھن جانے پر بھی بنوا ساعیل مکہ ہی میں رہےاوران کےایک فرد کلاب نے شالی عرب میں مقیم قبیلہ قضاعہ کی ایک لڑگی ہے شادی کر لی۔ اس طرح کلاب کے ہاں قصی پیدا ہوئے۔قصی بڑے ہوئے تو اپنے قبیلے میں چلے گئے۔ایسے میں ان کے سسر انقال کر گئے۔اب انھوں نے اینے سسرالی رشتے داروں کی مدد سے بنوخزاعہ کوشہر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، چنانچہ بنوخزاعہ شہر سے نکل کردیہات میں جا آباد ہوئے لیکن جانے سے پہلے انھوں نے اپنا غصداس طرح نکالا کہ زمزم کے کنویں کو یاٹ دیا۔اس طرح کنواں غائب ہو گیا۔ کنویں کو پاٹنے سے پہلے انھوں نے اس میں قیمتی چڑھاووں کو بھی دفن کر دیا۔اس کے بعد قصی کواقتد ارتصیب ہوا۔اس کی اولا دیھیل گئی۔قصی کوقو م کا بروا سردار چن لیا گیا۔ اب چونکہ قصی بہت صاحبِ حیثیت بن چکا تھا، اس لیے اس نے با قاعدہ اپنی حکومت قائم کر لی۔ حکومت کی ایک پارلیمنٹ بنائی۔ ٹیکس کے ادارے قائم کیے۔
اپنی موت سے پہلے اس نے اپنی حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کردی۔ کسی کو کجیے کی رکھوالی سونچی تو کسی کو فوج کی قیادت دے دی۔ کسی کے ذیتے ٹیکس کی آمدنی اور خرچ لگا دیا۔ بعد میں آنے والوں نے ان اختیارات کو اور زیادہ حصوں میں بانٹ لیا۔ اسلام کا آغاز ہوا تو دس سر دار موجود تھے۔قصی کے چار بیٹے تھے۔ ان میں مشہور عبد مناف ہوئے۔ آخیں خوب عزت ملی، شہرت ملی، عبد مناف کے بھی چار بیٹے تھے۔ ان میں مشہور بعظے۔ ان میں سے سب سے زیادہ ہاشم مشہور ہوئے۔

یمی ہاشم نبی کریم سُلُ ایُریم سُلُ ایُریم سُلُ ایر اوا تھے۔ بہت دولت مند تھے۔ ان میں مرقت بہت تھی، تھے بھی بہت تی ۔ دوسروں پراحسان کرنا تو گویاان کی گھٹی میں پڑا تھا۔
ان کے دور میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں سخت قحط پڑا۔ یہ فلسطین گئے اور وہاں سے آئے کی بےشار بوریاں اونٹوں پر لا دکر لائے۔ بہت سے اونٹ ذرج کرکے ان کا شور با تیار کرایا اور آئے سے روٹیاں پکوا کیں اور پھر ان روٹیوں کوشور بے میں بھگو دیا، یہ کھانا وہ شہر کے لوگوں کو برابر کھلاتے رہے۔ عرب میں اس قسم کے معنی ہیں تو ڑنے والا۔ وہ چونکہ روٹیوں کوتو ڑکر سے ان کانام ہاشم پڑا۔ ہاشم کے معنی ہیں تو ڑنے والا۔ وہ چونکہ روٹیوں کوتو ڑکر شور بے میں بھگو کر لوگوں کو کھلاتے تھے، اس لیے ان کوہاشم کہا جانے لگا۔ ہاشم طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اس قدر سخاوت حاجیوں کی خدمت میں خاص طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اس قدر سخاوت اور فیاضی کی بنیاد پر ان کانام پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ آس یاس اور دور اور فیاضی کی بنیاد پر ان کانام پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ آس یاس اور دور

دراز کے ملکوں میں بھی ان کا آنا جانا تھا۔ تاجر تھے۔ تجارت کا سامان مکہ مکرمہ میں سے دوسرے ملکوں کا مال مکہ مکرمہ میں لاتے تھے، اس طرح ان کی رسائی دوسرے ملکوں کے حکمرانوں تک تھی۔ انھوں نے تھے، اس طرح ان کی رسائی دوسرے ملکوں کے حکمرانوں تک تھی۔ انھوں نے ایک قانون یہ بنایا کہ قریش سال میں صرف دو بار تجارتی قافلے لے جاکیں۔موسم گرما میں شام کی طرف اورموسم سرما میں یمن کی طرف، چنانچہ اس دستور کے مطابق ہرموسم میں قافلہ روانہ ہوتا تھا۔ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے دستور کے مطابق ہرموسم میں قافلہ روانہ ہوتا تھا۔ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے بہی انعام یاد دلایا ہے۔

حبشه کا باوشاہ نجاشی بھی ہاشم کی بہت عزت کرتا تھا۔ جب یہ سامان تجارت لے کر وہاں جاتے تو بیان کی خوب خاطر مدارات کرتا،ان کی خدمت میں تخفے بھی پیش کرتا تھا۔ اسی طرح روم کا بادشاہ قیصر بھی ان کے ساتھ بہت احتر ام ہے پیش آتا تھا۔ ان تعلقات کی بنایر ہاشم نے نجاشی اور قیصر روم سے تجارتی قافلوں سے ہرممکن مدداور تعاون کا اجازت نامہ حاصل کرلیا تھا۔اس بات سے ان کی فہم وفراست کا پتا چلتا ہے۔ان اجازت ناموں کی وجہ سے قریش مکہ کے تجارتی قافلے محفوظ ہو گئے تھے اور مکہ کرمہ نے بین الاقوامی تجارتی مرکز کی حيثيت حاصل كرلى تقى ـ اس كانتيجه بيه نكلا كه خانه كعبه كي زيارت اورسالانه هج عام ہو گیا تھا۔ عربی زبان بھی جاروں طرف بولی جانے لگی تھی، چنانچہ اس کے بہت اچھے نتائج برآ مد ہوئے تھے۔ سالا نہ میلوں میں قریش کی تجارت بہت بڑھ گئ بلکہ مکہ کومرکزی حیثیت حاصل ہوگئی۔تجارتی مرکز کے ساتھ ساتھ مکہ سیاسی مرکز بھی بن گیا۔

497 عیسوی کے چند ماہ بعد ہاشم کی بیوی سلمٰی بنتِ عمرہ کے ہاں مدینہ منورہ میں ایک بچہ بیدا ہوا۔ اس کے سر کے بچھ بال سفید تھے، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا، لیعنی بوڑھا۔ یہی بعد میں عبدالمطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ عبدالمطلب نے اپنے بچپا مطلب کی وفات کے بعد ان کی ذمے داریاں احسن طریقے سے سنجال لیں۔ یہ ذمے داریاں رفادہ (حاجیوں کو کھانا کھلانا) اور سِقایہ (حاجیوں کو کھانا کھلانا) اور میتایہ (حاجیوں کو پانی پلانا) تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے یمن اور حبشہ کے شاہی درباروں میں اپنی قوم کو متعارف بھی کرایا۔ پھرایک رات انھوں نے خواب میں انھیں اشارہ ملاکہ فلاں جگہ کو کھود کر ذمزم کا کنواں برآ مدکریں۔

برا مدسری۔
انھوں نے اس جگہ کو گھد وایا، وہاں سے انھیں فن شدہ خزانہ ملا۔ یہ کعبہ کے پرانے چڑھاوے تھے۔ کویں کو پاٹیے وقت انھیں بھی وہاں فن کر دیا گیا تھا۔
عبد المطلب اس طرح زمزم کی ملکیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے،
اگر چہ انھیں اس سلیلے میں بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پریشانی کے اگر چہ انھیں اس سلیلے میں بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پریشانی کے زمانے میں انھوں نے منت مانی کہ اگر اللہ نے انھیں دس بیٹے دیے اور وہ بالغ ہو گئے تو انھیں اپنی منت یاد آئی۔ انھوں نے اپنے بیٹوں جب ان کے بیٹے بالغ ہو گئے تو انھیں اپنی منت یاد آئی۔ انھوں نے اپنے بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالاتا کہ جس بیٹے کو قربان کیا جانا ہے، اس کا نام نگل آئے۔

قرعے میں نبی کریم شل ٹیٹی کے والد عبد اللہ کا نام نگل ہے۔ اور وہ آڑے آگئے۔ واردوں کو جب یتا چلا کہ وہ بیٹے کوقربان کرنے چلے ہیں تو وہ آڑے آگئے۔

انھوں نے تجویز پیش کی کہ کسی کا ہند ہے اس مسکے کاحل معلوم کیا جائے۔ بیلوگ قطبہ نامی کا ہند ہے ملے۔ اسے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ ساری تفصیل سن کر اس نے مشورہ دیا کہ رواج کے مطابق خون بہا دس اونٹوں اور بیٹے کے درمیان قرعہ ڈالو۔ کا ہند نے اس کی ترکیب بیہ بتائی کہ اگر عبداللہ کا نام نکلے تو مزید دس اونٹ بڑھا کر قرعہ ڈالواور خون بہا کی مقدار میں اضافہ کرتے چلے جاؤ، یہاں تک کہ قرعہ خون بہا برنکل آئے۔

اس طرح یہ قرعداندازی ہوئی۔ایک طرف دس اونٹ تھے، دوسری طرف عبداللہ۔
نام عبداللہ کا نکلا۔ اب اونٹول کی تعداد بیس کردی گئی۔ اس طرح دس دس کر کے
بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب اونٹول کی تعداد سو ہو گئی، تب اونٹول کے نام
قرعہ نکلا۔عبدالمطلب نے احتیاط یہ کی کہ تین مرتبہ اس عمل کو دہرایا۔ ہر بار قرعہ اونٹول
کے نام نکلا۔اب انھوں نے جان لیا کہ یہی اللہ کو منظور ہے، چنانچہ اس منت کے سلسلے
میں سواونٹ قربان کیے گئے۔

چاہ زمزم کی ملکیت حاصل کرنا عبد المطلب کی زندگی کا اہم واقعہ تھا، ان کی زندگی کا دوسرااہم واقعہ، واقعہ فیل ہے۔ شاہِ حبشہ کی طرف ہے یمن کا سردارابرہہ نامی شخص تھا۔ اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، چنانچہ اس نے بھی یمن کے شہر صنعاء میں ایک عالی شان گرجا بنوایا۔ گویا یہ گرجا خانہ کعبہ کے مقابلے میں بنایا گیا تھا۔ قبیلہ کنانہ کے ایک شخص کو اس کی بیر کت بہت نا گوار گزری، چنانچہ بیاس گرجے میں گیا اور وہاں گندگی پھیلا کر بھاگ گیا۔ ابر ہہ کو بین کرطیش آ گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ کعبے کو گرا کر دہے گا۔

اس مقصد کے لیے وہ ایک شکر جرار لے کر مکہ مکر مہ کی طرف بڑھا۔ راستے میں جوعرب قبیلہ اس کے مقابلے پر آیا، اس نے اسے ہس نہس کر ڈالا، یہال تک کہ وہ مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی آمد کا مقصد مکہ کے لوگوں کو معلوم ہو جائے، چنا نچہ اس نے مکہ مکر مہ سے باہر پھرنے والے جانوروں کو پکڑ لیا۔ ان جانوروں میں دوسواونٹ عبدالمطلب کے بھی تھے۔

عبدالمطلب کوابر ہہ کے بارے میں پتا چلا تو وہ خانہ کعبہ گئے۔اس کی دیواروں سے لیٹ لیٹ کر روئے اور اللہ سے دعا کی کہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے، پھرخود چندسرداروں کوساتھ لے کرابر ہہ سے ملاقات کے لیے گئے۔

جب ان کی ملاقات ابر ہہ سے ہوئی تو انھوں نے اپناتعارف کرایا اور اپنے دو سواونٹوں کی بات کی اور اس سے مطالبہ کیا کہ ان کے اونٹ چھوڑ دے۔ ابر ہمان کی بات س کر جیران ہوا اور بولا:

''تم اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو، میں تو خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت سے آیا ہوں ، خانہ کعبہ کے بارے میں تم نے ایک لفظ نہیں کہا۔''

بین کرعبدالمطلب بولے:

''اونٹ میرے ہیں،اس لیے میں ان کی بات کرنے چلا آیا، کعبے کا ما لک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کو بچانے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔''

ان کی بات سن کر ابر ہد کو تعجب ہوا۔ اس نے ان کے اونٹ جھوڑ دینے کا حکم دیا، چنانچہ عبدالمطلب اینے اونٹ واپس لے آئے۔

اب ساٹھ، ستر ہزار کاعظیم کشکر مکہ کی طرف بڑھا۔ اس کشکر میں نو ہاتھی بھی

تھے۔ بعض روایات میں ہاتھیوں کی تعداد تیرہ آئی ہے۔ لشکر مکہ کے بالکل قریب پہنچا تو محمود نامی ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹے گیا۔ اسے مکہ کے مخالف سمت میں چلایا جاتا تو چلئے گئا، واپس موڑ کر مکہ کی طرف چلاتے تو بیٹے جاتا۔ ابر ہہ ابھی اسی چکر میں تھا کہ ایکا کی بیےرہ قلزم کی طرف سے پرندوں کا غول آتا نظر آیا۔ ان کے پنجوں اور چونچوں میں کنگریاں تھیں۔ پرندے ابر ہہ کا فول آتا نظر آیا۔ ان کے پنجوں اور چونچوں میں کنگریاں تھیں۔ پرندے ابر ہہ شروع کیں، جس کے سر پر آگئے اور انھوں نے فوجیوں کے سروں پر وہ کنگریاں گرانا شروع کیں، جس کے سر پر بھی وہ کنگریاں گیاں قوہ وہیں بھسم ہو گیا، ان کنگریوں نے ابر ہہہ کے لشکر کا وہ بُرا حال کیا کہ و نیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس میں بالکل کوئی شک نہیں کہ بیتاریخ کا ایک جیرت انگیز ترین اور عبرت ناک واقعہ ہے۔ خود ابر ہہ گرتا پڑتا واپس بھاگا اور بہت مشکل سے صنعاء تک پہنچ سکا لیکن نہایت دردناک حالت میں جہنم رسید ہوا۔

اس واقعے کی یاد میں اس سال کا نام' عام الفیل' مشہور ہو گیا، یہاں تک کہ اس سال کو تقویمی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ایک مدت تک یہی تقویمی سال شار ہوتا رہا۔
اللہ تعالیٰ نے بھی سورۃ الفیل میں اس واقعے کا ذکر فر مایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے:
''کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمھارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا ؟ اور ان پر پرندوں سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا ؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے دیے۔ جو ان پر پی ہوئی مٹی کے کنگر بھینک رہے تھے۔ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسہ۔' (الفیل 1105۔ 5)

اس مشہور واقعے کے تقریباً بچاس ما بچپن دن بعد کی بات ہے کہ عبدالمطلب

خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایسے میں انھیں پوتے کی ولادت کی خوش خبری ملی۔ اس وقت عبد اللہ کی عمر پچھتر سال تھی اور چونکہ ان کے بیٹے عبد اللہ نبی منافظ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے بیخر اور بھی زیادہ خوشی کی تھی۔ یہ وہی عبد اللہ تھے جن کے بدلے میں سواونٹ قربان کیے گئے تھے، پخر بیٹے کی اچا تک موت نے انھیں شدید صدمہ پہنچایا تھا، اس طرح بوتے کی ولادت کی خبر سے وہ صدمہ بھی کم ہوگیا۔

عبداللہ کی والدہ، یعنی نبی کریم سی اللہ دستور کے مطابق تین دن اپنے سرال میں آمنہ سے نکاح کے بعد عبداللہ دستور کے مطابق تین دن اپنے سرال میں کھیرے۔اس کے بعد عبداللہ دستور کے مطابق تین دن اپنے سرال میں کھیرے۔اس کے بعد تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف چلے گئے۔ وہاں سے واپس لوٹے تو مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ وہاں انھیں کھجوروں کا سودا کرنا تھا، اس لیے کہ ان کے والد کا تھم یہی تھا۔ مدینہ منورہ ہی میں وہ بیار ہوئے۔ آپ کی بیاری کی خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے فوراً بڑے بیٹے حارث کو ان کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ بید مدینہ پہنچے تو پتا چلا کہ عبد اللہ ایک ماہ بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔

آپ کے والدِگرامی عبداللہ نے انتقال کے وقت پانچ اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی اُمّ ایمن چھوڑیں۔ اُمّ ایمن کا نام برکت تھا۔ عبداللہ کا انتقال کچیس سال کی عمر میں ہوا۔ وہ نبی کریم مُلَّاتِیْم کی ولا دت سے چندماہ پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔

عرب میں دستوریہ تھا کہ نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شرفا دیہا تول

میں بھیج دیتے تھے۔ اس طرح نیجے دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں یرورش یاتے تھے۔عرب کی خصوصیات اس ماحول میں وہ بہتر طور پراپناتے تھے۔ زبان کی فصاحت اوراس طرح کی دوسری خصوصیات بھی بچوں میں پیدا ہو جاتی تھیں۔اب چونکہ یہ دستورتھا،اس لیے دیہات سے سال میں دو مرتبہ دودھ یلانے والی عورتیں بچوں کی تلاش میں آتی تھیں۔ آپ کی پیدائش کو ابھی آٹھ دن گزرے تھے کہ دیبات ہے عورتیں آگئیں ،ان میں حلیمہ سعد رہے بھی تھیں ۔ اب ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی بیعورتیں کھاتے پیتے گھرانوں کی طرف متوجه ہو گئیں کیونکہ ایسے گھروں میں انھیں کافی کچھ ملتا تھا۔ آپ بیتیم تھے، اس بنیاد پر انعام و اکرام بہت کم ملنے کی اُمید تھی، للبذا عورتوں نے توجہ نہ دی۔ دوسری طرف حلیمہ سعد بیرخالی ہاتھ رہ گئیں۔ انھیں کوئی بچہ نہ ملاء تمام بچے دوسری عورتوں کومل گئے تھے، آخر واپسی کا وقت ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ اس صورت حال سے پریثان ہوئیں۔انھوں نے جا کراینے شوہر سے کہا:

''اللہ کی قشم! مجھے یہ پسندنہیں کہ میری تمام سہیلیاں تو بچے لے کرجا ئیں اور اکیلی میں کوئی بچہ لیے بغیرواپس چلی جاؤں،ایک بچہ ہے لیکن بیتم ہے، میں اسے لے لیتی ہوں۔''

ان کی بات سن کرشوہر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت عطا کر دے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ گئیں اور بیچے کو لے آئیں۔ پہلی بار جب ان کے گھر گئی تھیں اور بیچے کو دیکھا تھا تو ان کا دل اسی وفت ہے ان کی طرف تھنچے لگا تھا۔

آخرقا فله مكه مكرمه سے روانه ہوا۔ حليمه سعد ريجي نبي كريم طَالتَيْنَ كو لے كرسوار ہوئیں۔ان کی سواری بہت و بلی تیلی ،مریل اور ست رفتار تھی لیکن جب حلیمہ سعدیہ آپ کو گود میں لیے اس پر سوار ہوئیں تو احیا تک وہ برق رفتار ہوگئی۔ دوسری عورتیں ہیہ بات محسوں کر کے حیران رہ گئیں۔ یہ تبدیلی ایک معجزے سے کم نہیں تھی۔ حلیمہ سعد بیر کے والد کا نام عبد اللہ بن حارث تھا۔ ابوذ ویب ان کی کنیت تھی۔ وہ آپ کے رضاعی نانا ہوئے جب کہ حلیمہ سعد بیر کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تها عبدالله بن حارث اور حارث بن عبدالعزى كاتعلق قبيله سعد بن بكربن موازن سے تھا۔اس طرح حلیمہ سعدیہ کے بیج آب کے رضاعی بہن بھائی ہوئے۔ان کے بچوں کے نام یہ ہیں: عبداللہ،انیسہ ، جذامہ۔ یہ جذامہ، شُیُماء کے لقب سے مشہور ہوئیں۔شیماء نبی کریم مظافی سے قدرے بری تھیں، لہذا آپ کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ آپ جب تک علیمہ سعد رہے کھر میں رہے،ان کا گھر برکتوں سے مالا مال ر ما حليمه سعد په فرماتی مین:

''جب میں نبئ کریم مُن الیّن کولائی تھی تو اس وقت قحط سالی کا دور دورہ تھا۔
میرے پاس ایک گدھی تھی جوحد درجے کمزور اور دبلی بیّلی تھی، پورے قافلے میں
سب سے ست تھی، بہت آ ہستہ چلتی تھی۔ اسی طرح میرے پاس ایک او مُنی بھی
تھی مگر وہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دیت تھی۔خود میرا اپنا بچہ بھوک سے بلکتا تھا،
وہ ساری رات نہ خود سوتا، نہ ماں باپ کو سونے دیتا مگر جو نہی نبئ کریم عُن اللّٰ تھا۔
میرے گھر میں آئے، میں نے انھیں سینے سے لگایا تو میرا سینہ دودھ سے بھر گیا۔
آپ نے سیر ہو کر دودھ بیا، پھر میں نے اپنے بچے کو بھی خوب دودھ پلایا، اس

کے بعد دونوں آرام کی نیندسو گئے۔ گویا یہ پہلاموقع تھا جب میرا بچہاس طرح کی پرسکون نیندسویا۔ میرے شوہر اونٹنی کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں، تھنوں سے دودھ گویا اُبلا پڑر ہاتھا، اس نے بھی اتنا دودھ دیا کہ ہم نے خوب سیر ہوکر پیا، ہم دونوں نے بھی وہ رات بہت پرسکون گزاری۔''

حلیمہ سعد میں کا وطن دیارِ بنو سعد تھا۔ یہ علاقہ باقی تمام علاقوں کے مقابلے میں زیادہ قحط زدہ تھا۔ نبی کریم منالیم کے تشریف لانے کے بعد حالات کیسر بدل گئے۔ پہلے جب ان کی بکریاں باہر نکلی تھیں تو ان کے تھن دودھ سے خالی ہوتے تھے، جب آپ تشریف لے آئے تو ان کے تھن دودھ سے بھرے رہنے لگے۔ دونوں میاں بیوی خوب سیر ہوکر دودھ پیتے۔ دوسری طرف دیہات کے لوگوں میں تو دودھ کا قطرہ بھی میسر نہیں تھا اور اب ان کے ہاں دودھ کی کمی نہیں رہ گئی صفی ۔ ان کا گھرانا مسلسل خیر و برکت والا گھرانا بن گیا۔

حلیمہ سعد یہ بی کریم علی ای کو ہر چھ ماہ بعد مکہ معظمہ لایا کرتی تھیں۔ انھیں آپ
کی والدہ اور خاندان کے دوسر بے لوگوں سے ملواتیں، پھر واپس اپنے دیہات
بنوسعد لے آئیں۔ جب دودھ پلانے کی مدت پوری ہوگی اور آپ کا دودھ چھڑا
دیا گیا تو حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئیں۔ اس وقت تک
آپ کی وجہ سے وہ خیر وہر کت کے جیب رنگ دکھے چگی تھیں، لہذا چاہتی تھیں کہ آپ
ابھی کچھ مدت اور ان کے پاس رہیں، چنانچہ انھوں نے آپ کی والدہ سے کہا:

میں مکہ کی وہا سے ڈرتی ہوں۔''

نبی مُلَاثِیْم کی والدہ اس پر رضامند ہو گئیں، چنانچہ حلیمہ سعد بیہ خوشی خوشی آپ کو اپنے گھر لے آئیں۔ اس طرح آپ وہاں مزید دوسال رہے۔اس دوران میں سینہ مبارک جاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔

سیدناانس بن ما لک خاشئے بیان کرتے ہیں:

''آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علینا تشریف لائے۔ انھوں نے آپ کولٹایا، پھر آپ کا دل مبارک نکالا، اس میں سے ایک لوٹھڑا سا نکال کر باہر پھینک دیا اور کہا:''بیرآپ سے شیطان کا حصہ ہے۔''

اس کے بعد جبر میں علیا نے آپ کے دل کوسونے کے ایک تھال میں رکھا۔ دل مبارک کوآبِ زمزم سے دھویا اور پھراس کواس کی جگہ پررکھ دیا۔

آپ کے ساتھ کھیلنے والے بچوں نے یہ منظر دیکھا تو دہشت زدہ ہو گئے۔ دوڑ کر حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے گئے:''محمد (مَثَاثِیَّم ) کول کر دیا گیا ہے۔'' گھر کے افراد فوراً پہنچے۔ انھوں نے دیکھا، آپ کا رنگ انزا ہوا تھا۔ سیدنا انس ڈٹاٹیئر فرماتے ہیں: میں آپ کے سینۂ مبارک پرسلائی کے نشانات دیکھا کرتا تھا۔

سینهٔ مبارک چاک کے جانے کے واقعے نے حلیمہ سعد میہ کوخوف زدہ کردیا۔ وہ فکر مند ہوگئیں، چنانچے انھوں نے فیصلہ کیا، اب بچے کواس کی والدہ کے حوالے کر دینا مناسب ہوگا۔ اس طرح آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیا گیا۔ آپ نے اپنی والدہ کے زیر سابیہ اور خاندان والوں کے ساتھ تقریباً دو برس گزارے، اس کے بعد والدہ ، دادا اور لونڈی اُمْ ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا کیونکہ مدینہ منورہ میں آپ کے والد کی قبرتھی اور دادا کا نھیال بھی تھا۔

مدینه منوره میں آپ نے تقریباً ایک ماہ گزارا، پھر واپس مکه کی طرف روانه ہوئے۔راستے میں آپ کی والدہ محترمہ بھار ہو گئیں اور 'ابواء' کے مقام پر فوت ہو گئیں۔اسی جگہ اُھیں وفن کردیا گیا۔

والدہ کی وفات کے بعد کا سفر پھر شروع ہوا، آخر عبد المطلب آپ کو لیے مکہ پہنچ کے ۔ آپ کی والدہ کی وفات کے سبب دادا عبد المطلب آپ کا اور زیادہ خیال رکھنے گئے۔ آپ کی والدہ کی وفات کے سبب دادا عبد المطلب آپ کا اور زیادہ خیال رکھنے گئے۔ اپ بیٹوں سے بھی زیادہ آپ کو چاہئے گئے، حد سے بڑھ کر آپ کا احترام کرتے۔ ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسر انہیں بیٹھ سکتا تھا، اس پر آپ کو خود بٹھاتے تھے، آپ کی کمر مبارک پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کو چلتے کو خوب پھرتے، آپ کو چلتے بھرتے ، آپ کو چلتے بھرتے دکھے کر بہت خوش ہوتے، آپ کی پیاری پیاری جیاری حرکات وسکنات کو خوب ولیے ہوئے کی شان نرالی ہوگی، ولیے بیٹون تھا کہ آئندہ ان کے پوتے کی شان نرالی ہوگی، ولیے تا کہ ان کے اٹھے بیٹھنے سے انھوں نے یہ اندازہ لگالیا تھا۔

ابھی آپ کی عمرآ ٹھ برس دومہینے اور دس دن ہوئی تھی کہ آپ کے پیارے دا دا عبدالمطلب بھی انقال کر گئے۔

اب آپ کی کفالت کی ذہے داری آپ کے چچاابوطالب نے سنجالی۔ یہ آپ کے والد کے سلّے بھائی تھے، انھول نے بھی آپ سے خاص شفقت کا برتاؤ کیا۔ ابوطالب مال دارنہیں تھے لیکن وہ آپ کی کفالت کرنے گے تو اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے مال میں اس قدر برکت عطا کر دی کہ تھوڑا سا کھانا پورے گھرانے کو کافی ہو جاتا تھا۔ خود آپ میں بھی صبر اور قناعت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، جوماتا ہی برقناعت فرماتے، گویا بجین ہی سے صابر اور شاکر تھے۔

## شام كايهلاسفر

ابوطالب تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے۔اس مرتبہ جانے لگے تو آھیں خیال آیا، اتنا عرصہ بھتیج سے کس طرح جدار ہوں گا، چنانچہ آپ کو بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کرلیا۔ اس طرح آپ پہلی مرتبہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر بارہ سال دو مہینے اور دس دن تھی۔ تجارتی قافلے نے ملک شام میں داخل ہونے کے بعد شہر بُصر کی کے قریب قیام کیا۔ وہاں قریب ہی ایک گرجا تھا۔ اس کے بادری کا نام بحیرا تھا۔ اس نے قافلے کو قیام پذیر دیکھا تو گرجے سے نکل کر اس طرف آیا۔ پہلے تو اس نے پورے قافلے پر نظریں دوڑا کیں، پھر قافلے کے درمیان سے گزرتا ہوا نبی کریم شائیڈ کی کہ آپہنچا۔ پھر اس نے آپ کو قافلے کے درمیان سے گزرتا ہوا نبی کریم شائیڈ کی کہ آپہنچا۔ پھر اس نے آپ کو بازوسے پکڑلیا اور بولا:

'' بید دنیا کے سر دار ہیں۔اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔اللہ انھیں پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بصیحے گا۔''

> لوگ راہب کی باتیں س کر بہت حیران ہوئے ۔انھوں نے یو چھا: ''آپ یہ باتیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟''

> > اس پراس نے کہا:

''تم لوگوں کا قافلہ جب گھائی کے اس طرف آیا تو کوئی پھر یا درخت ایسا نہ تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور بید دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتیں۔ میں انھیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے۔ بینشانیاں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں۔'' اس کے بعداس نے قافلے کی دعوت کی اور ابوطالب سے کہا: ''انھیں پہیں سے واپس بھیج دیں کیونکہ بہودیوں اور رومیوں سے ان کی زندگی کوخطرہ ہے۔'' ابوطالب نے جب بیسنا تو آپ کو واپس بھجوا دیا۔

# فجار کی لڑائی

نبی کریم عظیم کی عمر پندرہ سال ہوئی تو ''عکاظ' کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی ذوالقعدہ کے مہینے میں پیش آئی۔ اس لڑائی میں ایک طرف تو قریش اور ان کے قبیلے تھے۔ دوسری طرف قیس عَیْلان کے قبیلے تھے۔ دونوں میں خوب گھسان کی لڑائی ہوئی، دونوں طرف کے بہت سے لوگ مارے گئے، آخر انھوں نے صلح کر لی۔ صلح کے معاہدے میں طے پایا کہ دونوں طرف کے مارے جانے والے لوگوں کو گن لیا جائے۔ جس فریق کے زیادہ افراد مارے گئے ہوں، وہ دوسرے فریق سے ان کا خون بہالے لے۔ اس طرح آپس کی ہے جنگ ختم ہوگی، اس معاہدے کی وجہ سے دشمنی ختم ہوگئی۔

اس جنگ کی خاص بات ہے ہے کہ اس میں آپ کے چچا بھی شریک تھے۔اوران کی وجہ سے آپ بھی وہاں موجود تھے لیکن براہِ راست آپ نے لڑائی میں حصہ نہیں ایا،البتۃ اپنے چچاؤں کو تیرتھاتے رہے۔اب رہی ہے بات کہ اس جنگ کو جنگ فیار کیوں کہتے ہیں تو اس کی وجہ ہے بنی کہ یہ جنگ حرمت والے مہینے میں لڑی گئی،اس طرح اس مہینے کی حرمت پامال ہوگئ۔ دوسرے یہ کہ فجار کے نام سے ایسے واقعات چار بار پیش آئے، یہ آخری واقعہ تھا۔ پہلے تین واقعات میں معمولی جھڑے ہوئے ویکن چوھی مرتبہ با قاعدہ جنگ ہوئی۔

### حلف الفضول

فجار کی لڑائی کے بعد ذوالقعدہ ہی کے مہینے میں یانچ قبیلوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا گیا۔ اس میں جن یانچ قبیلوں نے حصہ لیا، ان کے نام: بنوباشم، بنوالمطلب، بنواسد، بنوز ہرہ اور بنوتیم ہیں۔ اس معاہدے کا پسِ منظر ہے ہے کہ یمن کا ایک تاجر تجارت کا سامان لے کر مكه كرمه آيا۔ مكه كے ايك بااثر آدمي عاص بن وائل نے اس كا مال تجارت خریدلیالیکن قیمت ادا نه کی \_ اب تو وه پیچاره بهت پریشان موا \_ وه باری باری بنوعبدالدار، بنومخزوم، بنوجح، بنوسهم اور بنوعدی کے پاس گیا،ان سے فریا د کی، مدد کی درخواست کی لیکن عاص بن وائل تو ان کا اپنا آ دمی تھا، لہذا انھوں نے اس کے مقابلے میں اس تا جرکی کوئی بات نہ سی ۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا ، اسے اور تو کچھ نہ سوجھا، وہ ابوقتیس پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے بلند آ واز میں در د بھرے لہج میں اینے اوپر ہونے والے ظلم کوتفصیل سے بیان کیا اور آ واز لگائی کہ کوئی ہے جواس ظلم کےخلاف اس کی مدد کرے۔ اس سلسلے میں اس نے چند درد بھرے اشعار بھی پڑھے۔ان اشعار سے اس کا درد طیک رہاتھا۔اس پرزبیر بن عبدالمطلب نے کوشش شروع کی۔اس کوشش کے نتیج میں ان یانچ قبیلوں کے سردار، بنوتیم کے سردارعبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔انھوں نے آپس میں عہد کیا کہ مکہ میں جس شخص پر بھی ظلم کیا جائے گا، یہ سب لوگ اس کی حمایت میں اٹھے کھڑے ہوں گے، حاہے و شخص مکے کا رہنے والا ہویا کسی اور ملک کا۔ اس طرح ان لوگوں نے سب سے پہلے عاص بن وائل سے اس تاجر کا حق وصول کیا اور اس کے حوالے کیا۔

اس عہدو پیان میں آپ کے چپاؤں نے بھی شرکت کی۔ آپ بھی اپنے چیاؤں کے ساتھ موجود تھے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ فر مایا کرتے تھے:

"میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک معاہدے میں شریک ہوا تھا۔ وہ معاہدہ مجھے بہت پسند ہے،اس معاہدے کے مقابلے میں، میں سرخ اونٹول کو بھی پسنہیں کروں گا، اور اگر ایسا کوئی معاہدہ اسلام کے دور میں ہوتا تو میں یقیناً اس کی تا سکد کرتا۔"

آپ ذرا بڑے ہوئے اور تھوڑے بہت کام کاج کے لائق ہوئے تو اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے، مکہ معظمہ تشریف لائے تو وہاں بھی اہلِ مکہ کی بکریاں چرائیں۔اس کا معاوضہ چند قیراط کی صورت میں ماتا تھا۔ قیراط ایک دینار کا بیسوال یا چوبیسوال حصہ ہوتا ہے،اس زمانے میں اس کی قیمت مشکل سے اس یا نوے رویے ہوگی۔

شروع عُمر میں بکریاں چرانا انبیاء ﷺ کی سنت ہے۔ نبی کریم عَلَیْمِ اُ فرمایا لرتے تھے:

" کوئی نبی بھی ایسانہیں گزراجس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔"

جوان ہونے پر آپ نے تجارت بھی کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ
سائب بن ابی سائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ بہترین جھے دار
تھے، نہ بحث کرتے تھے اور نہ لڑتے جھگڑتے ہی تھے۔ آپس کے معاملات میں

نہایت صاف تھے،کسی کوبھی آپ سے بھی کوئی شکایت پیدانہیں ہوئی۔ آپ اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے، چنانچے لوگوں نے آپ کوامین کالقب دے دیا تھا۔

اس طرح آپ کی شہرت کے میں چاروں طرف پھیل گئی۔ سیدہ خد بجۃ الکبری جائیا تک بھی آپ کی شہرت پنجی ۔ انھوں نے آپ کو پیش کش کی کہ ان کا مالِ تجارت شام لے جائیں۔ سیدہ خد بچہ چائیا شرافت اور مال دونوں اعتبار سے بہت نیک نام تھیں۔ اپنا مالی تجارت دوسروں کے ذریعے سے بھیجا کرتی تھیں اور انھیں اس کام کی اجرت دیا کرتی تھیں۔ انھوں نے نبی کریم مُؤائی کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ وہ آپ کوسب سے زیادہ اجرت دیں گی۔

آپ نے ان کی پیش کش منظور فرما لی، چنانچہ سامانِ تجارت لے کرشام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ والقبائے اپنے غلام میسرہ کوبھی آپ کے ساتھ بھیجا تھا۔ شام پہنچ کرآپ نے نہایت بہترین انداز میں سامانِ تجارت فروخت کیا۔ بھیجا تھا۔ شام پہنچ کرآپ نے نہایت بہترین انداز میں سامانِ تجارت فروخت کیا۔ اس طرح خوب منافع ہوا اور اس سودے میں اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے بھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد آپ مکہ معظمہ واپس تشریف لائے۔ سارا حساب کتاب حساب کتاب سیدہ خدیجہ واپس شریف کا تھا۔ ادھر دیکھا تو جیرت زدہ رہ گئیں۔ اس قدر منافع انھیں پہلے بھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ادھر دیکھا تو جیرت زدہ رہ گئیں۔ اس قدر منافع انھیں پہلے بھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ادھر دیکھا تو جیرت زدہ رہ گئیں۔ اس قدر منافع انھیں کے اوصاف اور حرکات و سکنات کو سفر کے دوران میں بغور دیکھا تھا۔ اس نے بھی سیدہ خدیجہ والقبا سے ساری کیفیت بیان کی۔ وہ من کراور جیران ہوئیں۔

کہا جاتا ہے کہ سفر کے دوران میں ایک روز میسرہ نے دیکھا کہ آپ پر دھوپ آگئ تو دوفرشتوں نے اپنے پروں سے آپ پرسا مید کیا۔ بیدواقعہ بھی اس نے بیان کیا۔

یہ تمام حالات من کرسیدہ خدیجہ طاق اس نتیج پر پہنچیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہیں اور یہ کہ انھیں اپنا گوہرِ مراد مل گیا ہے۔

## بيغام نكاح

سیدہ خدیجہ ڈاٹٹا نے اپنی ایک مہیلی کے ذریعے سے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ کو یہ تجویز پیند آئی۔ آپ نے اپنے بچاؤں سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا۔ انھوں نے بھی اتفاق کیا، چنانچہ آپ نے سیدہ خدیجہ رہائٹیا کے چھا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا۔اس طرح بات نہایت خوش اسلو بی سے طے ہوگئی۔ نکاح کے موقع پر بنوہاشم اور قریش کے سردار جمع ہوئے۔ بیس یا چھاونٹ حق مہر طے ہوا۔ نکاح کا خطبہ ابوطالب نے پڑھا۔اس خطبے میں انھوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی ، آپ کے فضائل بیان کیے ،ایجاب وقبول کے کلمات کہنے کے بعدمهر كااعلان كيا\_اس طرح نكاح كى تقريب اختتام كوتېنچى\_ یہ نکاح شام کے سفر سے واپسی کے دو ماہ اور چنددن بعد ہوا۔اس وقت آ پ کی عمر25 سال تھی جب کہ سیدہ خدیجہ ڈاٹٹا کی عمر حالیس سال تھی۔ ایک قول 28 سال کا بھی ہے۔اس کے علاوہ کچھاوراقوال بھی ہیں۔ سیدہ خدیجہ ڈی ﷺ کی پہلی شادی عتیق بن عائذ مخز دمی سے ہوئی تھی۔اس کے انقال کے بعد ابو ہالہ تیمی سے ہوئی۔اس سے ایک بچہ بھی ہوا۔ پھر ابو ہالہ بھی فوت ہوگیا۔ ابوہالہ کی وفات کے بعد قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ سے شادی کی خواہش طاہر کی لیکن آپ انکار ہی کرتی رہیں، یہاں تک کہ

اللّٰہ تعالیٰ نے انھیں نبی کریم مَاثَقَیْم کی زوجیت میں دے دیا۔ پیسعادت ان کے

مقدر میں لکھی تھی سبھی کواس رشتے پر رشک آیا۔

سیدہ خدیجہ وہ نی کریم مَن اللہ کے پہلی بیوی تھیں۔ان کی زندگی میں اللہ کے رسول مَن اللہ نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کی تمام اولا دبھی انھی سے ہوئی، البتہ سیدہ ماریہ قبطیہ وہ اللہ سیدنا ابراہیم وہ نی البتہ سیدہ ماریہ قبطیہ وہ اللہ تاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلاؤم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ پیدا ہوئے۔

## انوكها فيصليه

مکه مکرمه میں ایک مرتبہ بہت زبردست سیلاب آیا۔ پانی کے طوفانی ریلے سے خانہ کعبہ میں آگ بھی لگی تھی۔ خانہ کعبہ میں آگ بھی لگی تھی۔ اس آگ کی وجہ سے دیواریں بہت کمزور ہوگئی تھیں۔اب جوسیلاب آیا تو کمزور دیواریں اس کی تیزی کامقابلہ نہ کرسکیں اور گرگئیں۔

قریش سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب کیا کیا جائے۔ فیصلہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ انھوں نے طے کیا کہ اس کی تعمیر میں صرف حلال مال لگا کیں گے۔ سود کی کمائی ، ناحق کمایا ہوا مال یا طوا نف کی کمائی ہرگزنہیں لگا کیں گے۔

انھیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے خوف محسوس ہوا کہ کہیں اللّٰہ کا غضب ان پر نازل نہ ہو جائے۔ آخر ڈھانے کی ابتدا ولید بن مغیرہ نے کی۔ ابتدا کرتے وقت اس نے کہا:

''ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو کیوں ملاک کرےگا۔''

جب باقی لوگوں نے دیکھ لیا کہ ولید بن مغیرہ کو پھنہیں ہوا تو سب اس کام میں لگ گئے اور خانہ کعبہ کوسیدنا ابراہیم علیا اول بنیاد تک گرا دیا۔ اس کے بعد تغمیر کا کام شروع ہوا۔ تغمیر کے لیے انھوں نے ہر قبیلے کا حصہ مقرر کیا۔ قریش کے سردار تک اس کام میں حصہ لے رہے تھے۔ پھر ڈھور ہے تھے۔ نبی کریم سالی اور آپ کے چیاسیدنا عباس ڈائٹی بھی یہ کام کررہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 35 سال تھی۔

تعمیر کا کام رومی معمار باقوم کرر ہاتھا۔ تعمیر کے لیے مال پچھ زیادہ جمع نہ ہوسکا،
اس لیے عمارت سیدنا ابرا ہیم علیظا والی بنیادوں پر تعمیر نہ ہوسکا۔ شال کی طرف سے
تقریباً چھ ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تا کہ بیہ بات علم
میں رہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس جھے کو تجراور خطیم کہا جاتا ہے۔
جب دیوار ججرِ اسود تک اٹھ گئی تو ایک مسئلہ اٹھ کھڑ ا ہوا۔ ایک سردار نے آگے
بڑھ کر کہا:

'' چچر اسود میں اپنے ہاتھ سے اس کی جگہ پررکھوں گا۔'' اس پرایک اور سر دار بول اٹھا: .

‹‹نهیں،حجرِ اسود میں رکھوں گا۔''

اب تو سب اس بات پر آگئے، یعنی ہر ایک کی خواہش تھی کہ جمرِ اسود وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھے۔ یہ جھگڑ ابڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ لڑائی مجرڑ ان کی نوبت آگئی، پھرخون خرابہ ہونے کے امکانات پیدا ہوگئے۔ جب اس بات کا کسی طرح فیصلہ نہ ہوسکا تو ایک عمر رسیدہ شخص ابوا میہ نے کہا:

''میری ایک رائے ہے، اگر اس پڑمل کر لیا جائے تو یہ جھگڑ اٹل سکتا ہے اور وہ رائے یہ ہے کہ کل صبح جو شخص پہلے متجد حرام کے در وازے سے داخل ہو، اس جھگڑ ہے کا فیصلہ اس سے کرالیا جائے۔ جو فیصلہ وہ سنائے، سب اس کو مان لیں۔'' ابوامیہ چونکہ ان میں عمر رسیدہ تھا، اس لیے سب نے اس کی بات مان لی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ دوسری صبح سب سے پہلے نی کریم مُن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ دوسری صبح سب سے پہلے نی کریم مُن اللہ عانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ جو نہی قریش کی نظران پر بڑی، وہ پکارا تھے:

«هٰذَا الْأَمِينُ رَضِينَاهُ، هٰذَا مُحَمَّدٌ»

'' يوتو محمد مَثَالِيَّا بين جوامين بين بهم ان پرراضي بين-''

سب آپ کے گرد جمع ہوئے۔ ساری تفصیل آپ کو سنائی گئی۔ تفصیل سن کر آپ نے ان لوگوں سے فرمایا:

''ایک جا در لا ؤ۔''

چا در لائی گئی۔ آپ نے حجرِ اسوداٹھا کراس چا در کے درمیان میں رکھ دیا، پھر سب سرداروں سے فرمایا:

سب لوگ اس چادر کو کناروں سے پکڑلیں اوراس کواوپر اٹھا کیں۔سب نے ایسا ہی کیا۔ اب بیدلوگ اس چادر کو پکڑ ہے جمرِ اسود کی جگہ پر پہنچ۔ اس وقت رسول اکرم مُن اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جمرِ اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ فیصلہ سب کو بہت بیند آیا،سب کے سب خوش ہو گئے اور خون خرابہ میں گیا۔

اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ آپ عقلِ سلیم کے مالک تھے۔ اور پھر آپ تو بجین ہی سے ذہین تھے، پاک وامن تھے اور خوب طافت ور بھی تھے۔ جوانی میں تو یہ خوبیاں اور نکھر کر سامنے آئی تھیں۔ آپ درست سوچ کے مالک تھے، اخلاق کے اعتبار سے سب میں نمایاں تھے، عمدہ عادات میں سب سے بڑھ کر تھے، سچائی، امانت، دیانت، شجاعت، عدل، حکمت، زہد، قناعت، بردباری، پاکیزگی، صبروشکر، حیا، خیرخواہی اور تواضع کا گویا پیکر تھے۔ دوسروں سے ہمدردی اوراحیان کامعاملہ کرنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ابوطالب کہا کرتے تھے:

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ

ثوه گورے محصرے والاجس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے۔ وہ تیموں
کا سہار ااور بیواؤں کا نگہبان ہے۔'
آپ صله رحی کرنے میں بھی سب سے بڑھ کرتھے۔ لوگوں کے کام آتے تھے،
کمزوروں اور عمر رسیدہ لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے تھے۔ غریب کی اس حد تک مدد
فرماتے تھے کہ وہ مال دار ہوجا تا تھا یا کام کاج کرنے کے قابل ہوجا تا۔ مہمان کی
میزبانی کرنے میں آپ کا جواب نہیں تھا۔ مصیبت زدوں کی مدد فرماتے تھے۔

## تنہائی کی تلاش

سن ہجری سے 12 سال پہلے 610ء میں رسول اللہ عَلَیْمَ تَنہائی کی تلاش کرنے گئے۔ تنہائی آپ کو پیند آنے گئی تھی۔ یوں بھی آپ عربوں کی گناہوں سے لبریز سوسائٹ سے نفرت کرتے تھے، بیزاری محسوس کرتے تھے۔ ان کی جہالت آپ کو ایک آئی نہیں بھاتی تھی، ان تمام حالات کی وجہ سے آپ بہت عملین رہنے لگے تھے اور محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالی کے واحد معبود ہونے کا تصور وہ بالکل چھوڑ چکے تھے۔ وہ ندہب جوان کے جبد امجد سیدنا ابراہیم علیا کا ندہب تھا، اس کو وہ بالکل بھول چکے تھے۔ اپنے ہاتھوں کرتے تھے کہ ہاتھوں سے کعبے کی ویواروں کی تغییر تو بڑے احترام سے کرتے تھے کیکن کعبے کے اندر بت رکھتے تھے، ان کی بوجا کرتے تھے۔ یہی ان کا شرک تھا اور اسی کو منافقت کہتے ہیں۔

آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ شراب نوشی، بت پرسی، جوااور بے حیائی ان کے معاشرے کالازمی جزبن چکے تھے۔ وہ یہ تو کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے لیکن ساتھ میں بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، ان کو مشکل کشا سجھتے تھے۔ بتوں کو بھی اپنا معبود مانتے تھے۔ ہر قبیلے اور ہر خاندان کا اپنا ایک بت تھا۔ اس طرح خانہ کعبہ میں رکھے جانے والے بتوں کی تعداد 360 تک جا پہنچی تھی۔ بت پرسی کے اس حد تک رسیا ہو چکے تھے کہ سفر میں جاتے تو ستو کے بہت سے بت بنا لیتے تھے، ضرورت بڑتی، لیمنی کھانے کو پچھے نہ ملتا تو اپنے معبودوں کو گھول کر پی جاتے ضرورت بڑتی، لیمنی کھانے کو پچھے نہ ملتا تو اپنے معبودوں کو گھول کر پی جاتے

تھے۔ پھران کے معاشرے میںعورت حد درجے ذلیل تھی، اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ جس طرح جانوروں کی خرید وفروخت ہوتی تھی، اسی طرح عورت بھی تجارت کی چیز بن چکی تھی۔ایک مرد بہت ہی عورتوں سے شادی کرسکتا تھا، کوئی یا بندی نہیں تھی ۔ دوسری طرف عورت بھی ایک وقت میں کئی مردوں سے تعلق قائم کرسکتی تھی ، پیسب کام چوری جھیے بھی ہوتے تھے اور علانیے بھی۔اخلاقی پستی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد جس طرح منقولہ اور موروثی جائیداد اولا د کوملتی تھی ، اسی طرح باپ کی بیویاں بھی بیٹے کو ور ثنے میں ملتی تھیں، بیٹا اپنی حقیقی ماں کے سوااپنی سوتیلی ماؤں سے شادی کرسکتا تھا، اور ایسا کرنے میں کوئی عارمحسوس نہیں کی جاتی تھی۔اس بے حیائی کےساتھ عربوں میں ایک خاص قتم کی ہے حیائی بھی موجودتھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا پیندنہیں کرتے تھے، یعنی وہ پیند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کا داماد بنے ، چنانچہ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی وه لڙ کيوں کوزنده دفن کر ديتے تھے، گويا سنگ د لي کي انتہا کر ديتے تھے، پھراس بے رحی پرانھیں کوئی افسوں بھی نہیں ہوتا تھا،الٹا فخر کرتے تھے۔ ان میں پڑھے لکھے لوگ بہت ہی کم تھے۔اس کے باوجودانھیں اپنی شاعری اورفصاحت و بلاغت پر بہت فخرتھا۔ ان کا خیال تھا کہ زبان دانی کے مقالبے میں عرب کے علاوہ لوگ گویا ''عجم'' لیعنی گونگے ہیں۔ وہ طرح طرح کے وہموں میں بھی گرفتار تھے، یعنی پر لے درجے کے توہم پرست تھے۔معمولی باتوں پر بھی فال نکالتے تھے۔ فال کے تیر پھینکتے تھے۔ کا ہنوں سے تقدیر کا حال پوچھتے تھے جیسا کہ آج کے زمانے میں لوگ نجومیوں سے قسمت کا حال یو جھتے

ہیں۔ شریف صرف اسے سمجھا جاتا تھا جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ، بکریال اور کھجوروں کے باغ ہوں۔ بہت ہی دولت ہو، نوکر چاکرہوں، غلام ہوں،
کنیزیں ہوں۔ نیکی کے تصور سے بھی وہ نابلد تھے۔ تقویٰ کو تو جانتے بھی نہیں سے مطلب یہ کہ شرافت اور نیکی ان سے رخصت ہو چکی تھی، یہی وجہ ہے کہ اس دورکو جاہلیت کا دورکہا جاتا ہے۔

ان تمام تر برائیوں کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں جواچھی با تیں تھیں، وہ بھی ختم ہو چکی تھیں۔ فطری طور پر وہ بہادر تھے۔ شجاعت ان کی تھٹی میں پڑی تھی۔ عہد کی پابندی کرنا ان کا وصف تھا۔ مہمان نوازی ان کی بہچان تھی۔ بولنے پر آتے تو فصاحت و بلاغت کا دریا بہا دیتے تھے۔ جفائش بھی بہت تھے۔ ان میں خود اعتادی کی بھی کمی نہیں تھی۔ کسی دوسرے کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت کرنا پسند کرتے تھے۔ ان میں یہ تمام خوبیاں فطری تھیں لیکن برائیوں کے طوفان نے ان خوبیوں کو اگر وہ کام میں لاتے بھی تھے تو غلط رنگ میں۔

یمی وجوہات تھیں کہ آپ اپنی قوم پر کڑھتے تھے۔ تنہائی میں زندگی اور کا ئنات کیا کے بارے میں غور فرمایا کرتے تھے اور سوچتے تھے، زندگی کیا ہے؟ کا ئنات کیا ہے؟ کا ئنات کیوں تخلیق کی گئی؟ یہ جا ند، یہ سورج، یہ ستارے اور یہ تمام چیزیں کیسے معرض وجود میں آئیں؟ زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟

یمی وہ دن تھے جب آپ غور وفکر کے ساتھ عبادات کو بھی لازمی سمجھنے لگے تھے۔عبادت آپ کی روح کی ضرورت تھی، چنانچہ رمضان کا پورا مہینا آپ غارِ حرامیں قیام فرماتے ،کوئی اس طرف سے گزرتا تواسے کھانا کھلاتے ، باقی اوقات اللّٰد تعالٰی کی عبادت میں گزار دیتے۔

غارِحرا مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف، خانہ کعبہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر جبلِ نور کی چوٹی پر واقع ہے۔ تنہائی کی تلاش آپ کو غارِحرا تک لے آئی تھی۔اب چونکہ یہ غار خانہ کعبہ کے بالکل سامنے تھا اور جگہ مکمل طور پر تنہائی کی تھی،اس لیے آپ کو یہ جگہ بہت بیند آئی تھی۔

## تاج نبوت

نبی کریم مَنْ اللهٔ عَارِحرامیں الله کی یاد میں محویتے کہ اچا تک جبریل ملیا الله نازل موئے۔ الله تعالی نے ان کے ذریعے سے آپ کو نبوت کا پیغام ارسال فرمایا۔ وحی کی خوش خبری سنائی۔سیدہ عائشہ صدیقہ وٹھٹا فرماتی ہیں:

"رسول الله طَالِيَّا بِروحی کا آغاز اجھے خوابوں سے ہوا۔ آپ جوخواب دیکھے،
وہ بالکل صاف طور پر ظاہر ہوجاتا۔ یہی وہ دن سے جب آپ کو تنہائی مرغوب ہو
گئی۔ آپ غارِ حرامیں زیادہ وقت گزار نے لگے، کئی راتوں تک گھر نہ آتے ، وہیں
عبادت میں محور ہے، غار میں قیام فرمانے کے سلسلے میں آپ کئی دن کا کھانے
پینے کاسامان ساتھ لے جاتے، پھر سیدہ خدیجہ جائے گئی کے پاس تشریف لاتے، پھر
جب جانے لگتے تو خوراک ساتھ لے جاتے۔ پھر آپ غارِ حرابی میں تھے کہ
آپ کے پاس حق آگیا فرشتے نے آپ کے پاس آکر کہا:

"پ<u>ر ھ</u>يے۔"

جواب میں آپ نے فرمایا

''میں پڑھنانہیں جانتا۔''

نبی کریم سکائی فرماتے ہیں کہ میرے بیہ کہنے پراس نے مجھے زور سے بھینچا، اس قدرزورے کہ چۇر کر ڈالا، پھراس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا:

"پڑھے۔"

میں نے پھر کہا:

"میں پڑھنانہیں جانتا۔"

اس نے مجھے پھر د بوجا اور خوب زور سے بھینجا، پھر چھوڑ کر بولا:

"يرهيے۔"

میں نے پھروہی کہا:

''میں پڑھنانہیں جانتا۔''

اس نے تیسری بار پھر مجھے بھینچ کر بولا:

''اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔'' (العلق 1:96-5)

اب آپ نے فرشتے کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ پڑھ دیے، پھر آپ ان آیات کو لیے واپس لوٹے۔ اس وقت آپ کی حالت میٹی کہ بدن پر کیکی طاری تھی۔ آپ گھر میں داخل ہوئے اور سیدہ خدیجہ ڈاٹھاسے فرمایا:

'' مجھے حادراوڑھادیں، مجھے حادراوڑھادیں۔''

انھوں نے فوراً چا در اوڑھا دی۔اس سے آپ کی کیکی دور ہوگئی،خوف ختم ہو گیا، تب آپ نے سیدہ خدیجہ ڈپھٹا کو واقعہ سنایا اور فر مایا:

'' مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔''

يەن كرسىدە خدىجە رائغيابولىن:

''الله کی قتم! ایسی بات نہیں ہے۔الله تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوانہیں کرے گا۔

آپ دوسروں کو ان کا حق دلانے میں مدد کرتے ہیں۔ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، وسروں کا بوجھ خود کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ خود اٹھالیتے ہیں، الہٰذا اللّٰد آپ کوضا کُع نہیں کرےگا۔''

اس کے بعد سیدہ خدیجہ چھٹا آپ کواپنے چھازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس
کے گئیں۔ مذہب کے اعتبار سے ورقہ بن نوفل نہ صرف عیسائی تھے بلکہ عیسائیت
کے عالم بھی تھے۔عبرانی لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے اور اس زبان میں انجیل لکھا
کرتے تھے لیکن اس وقت تک بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ساتھ میں ان کی
بینائی نے بھی جواب دے دیا تھا۔سیدہ خدیجہ چھٹانے ان کے پاس بہنچ کر کہا:

''اےمیرے بھائی! آپ ذرااپے بھیج کی بات س لیں۔''

ورقه بن نوفل آپ کی طرف متوجه ہوئے اور پو چھا:

" جيتنج! آپ کيا کہتے ہيں؟"

ني كريم سَالِيَّةُ نِي سارا ما جرا كهد سنايا، سنته بي ورقد بن نوفل بول اللها:

'' بیرتو وہی فرشتہ ہے جوموسیٰ طالِلاً پر بھی نازل ہوا تھا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی۔''

ورقہ بن نوفل کے بیالفاظ س کر نبی کریم م سالی کا کوجیرت ہوئی، چنانچہ آپ نے پوچھا:

"میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟"جواب میں ورقہ نے کہا:

''ہاں! میں نے یہی کہا ہے،اس لیے کہ جب بھی کوئی آپ جیسا پیغام لے کر آیا ہے،اس کی قوم نے اس سے دشنی ہی کی ہے،اگر میں اس وفت تک زندہ رہا تو آپ کی ہرممکن مدد کروں گا۔''

## دعوت كالآغاز

نبت 🕍 🚅 عد، پہلے تین برس تک آپ خفیہ طور پر تبلیغ فرماتے رہے،اس مدت کے دوران میں دارِ ارقم اسلامی تحریک کا مرکز بنا رہا، پیر گویا اسلام کا سب ہے پہلا مرکز تھا۔ یہ دراصل رسول کریم مُلَاثِیْزُ کے صحابی سیدنا ارقم والفیز کا گھر تھا جو صفا یہاڑی میں وہ تبع تھا۔ان تین برسوں میں نمازگھروں کے اندراور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پڑھی جاتی رہی۔اس خاموش تبلیغ کے نتیجے میں چراغ سے جراغ جلتا رہا۔ ایک ایک کر کےمسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔سب سے پہلے نبی کریم منافیق نے اسلام کی دعوت ان لوگوں کو دی تھی جو آپ سے ذاتی طور پر وابسة تھے۔ آپ کواینے ان قریبی عزیزوں کی طرف سے مایوس ُ نہیں ہونا پڑا۔سب سے پہلے سیدہ خدیجہ بھٹٹا آپ پرایمان لائیں، گویاعورتوں میں سب سے پہلے انھوں نے اسلام قبول کیا۔اسی طرح غلاموں میں سب سے پہلے سیدنازید بن حارثہ والنفؤنے نے اسلام قبول کیا اور مردوں میں سب سے پہلے سیدناابو بکرصدیق جانفۂ ایمان لائے۔ بچوں میں سب سے پہلے سیدناعلی خانفۂ ایمان لائے۔

اس طرح خفیہ طور پر اسلام کی دعوت کا بیسلسلہ تین سال تک جاری رہا۔اس دوران میں ان حضرات نے اسلام قبول کیا:

سیدنا بلال بن رباح، سیدنا عثان بن عفان، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا عبدالرخمن بن عوف، سیدنا طلحه بن عبید الله، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عمرو بن عبسه، سیدناخالد بن سعید بن عاص ، سیدنا عمار بن یاسر، سیدنا خباب بن ارت، سیدناخالد بن جراح، سیدناسعید بن زید، سیدناعبیده، سیدنا بن جراح، سیدنا ابوسلمه، سیدناعثان بن مظعون، سیدناصهیب رومی اور سیدنا ارقم دی گذارد.

تعداد کے اعتبار سے ان تین سالوں میں تقریباً 40 افراد نے اسلام قبول کیا۔ ان حضرات کواکسًا بقُونَ الاَّوَّلُون کہا گیا۔

تین برس خاموش تبلیغ میں گزر گئے اور بنیاد کے طور پرصورتِ حال بہتر ہوگئ تو اللّٰہ تعالٰی نے اپنے رسول کو عکم فرمایا:

"اے لحاف میں لیٹنے والے! اٹھے اور ڈرایئے۔ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔" (المدر 3,1:74)

یہ تھم آسانی آواز میں نازل ہوا۔ اس میں نی کریم طابق کو اس عظیم ترین کام کے لیے اٹھنے کا تھم ہوا۔ نینداور بستر کی گرمی کوچھوڑ کر دین کی دعوت دینے کا تھم ہوا۔ گویا کہا جارہا ہے، جسے اپنے لیے جینا ہے، وہ توراحت کی زندگی گزارسکتا ہے لیکن آپ تو اس قدر زبردست بوجھ کواٹھا چکے ہیں تو اب نیندسے آپ کو کیا تعلق ہے، راحت اور آرام سے کیا لینا، گرم بستر کا کیا کام، پرسکون زندگی سے کیا واسطہ عیش و آرام کے سامانوں سے کیا رشتہ، بس آپ اس عظیم کام کے لیے اٹھ جائے، اس کے لیے بالکل تیاراور چاق وچو بند ہوجا ہے۔

میتکم بہت عظیم تھا، بہت بلندتھا، اس تھم کے بعد آپ نے اپنے آ رام، چین اورسکون، غرض ہر چیز کوخیر باد کہد دیا۔ آپ ایسے اٹھے کہ پھر بیس سال سے زائد

عرصے تک سکھ کا سانس نہیں لیا۔ یہ عظیم ترین کام تھا۔ اللہ کی طرف دعوت دینا،
آپ نے یہ عظیم بوجھ اٹھالیا۔ یہ بوجھ اللہ کی بہت بڑی امانت کا بوجھ تھا، اس کو اٹھانا آسان کام نہیں تھا۔ آپ نے ہیں سال تک مسلسل جدوجہد کی۔ الی جدوجہد جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ اپنی ذیے داری کو پوری طرح نبھانے کے جدوجہد جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ اپنی ذیے داری کو پوری طرح نبھانے کے لیے ڈٹ گئے۔ اللہ رب العزت، رسول کریم مُنالیم کی مثال کے۔ اللہ رب العزت، رسول کریم مُنالیم کی مثال کے۔ اللہ رب العزت، رسول کریم مُنالیم کی مثال کی طرف سے بہترین بدلہ عطافر مائے، آمین!

پھراللەتغالى نے فرمایا:

''اور آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیں۔ اور جومومنوں میں سے آپ کا اتباع کریں،ان کے لیے اپنے (مشفقانہ) باز وجھکائے رکھیں۔'' (الشعراء215,214:26)

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے حکم دیا:

'' چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے، کھول کر سنادیں اور مشرکین سے بے رخی برتیں۔'' (الجر 4:15)

ان آیات میں نی کریم مَنْ الْمِیْمَ کو علانیہ دعوت کا تھم دیا گیا۔ آپ صُبح سورے کو وصفا پر چڑھ گئے۔ آپ نے بہاڑی چوٹی سے لوگوں کوان الفاظ میں بکارا:

'' یَا صَبَا حَاه ''عرب میں بیصداایسا شخص لگا تا تھا جو شبح سورے کسی وشمن کو اینے قبیلے پر حملہ آور ہوتے دیکھ لے۔ آپ کی آواز سنتے ہی لوگ ایک دوسرے سے یو چھنے لگے:

'' پیکس کی آ واز ہے؟ کون پکارر ہاہے؟''

اس وقت تک کچھ لوگ آپ کود کھھ چکے تھے، چنانچہ انھوں نے بتایا: ''بیتو محمد (مُنْ اللَّهُ مِنْ) کی آواز ہے۔''

بیسننا تھا کہ سب کے سب آ واز کی سمت میں دوڑ پڑے جو کسی وجہ سے نہ دوڑ سکا،اس نے اپنی جگہ کتو آپ نے ایک سکا،اس نے اپنی جگہ کتو آپ نے ایک ایک کانام لے کر یکارا:

''اے بنی ہاشم! اے بنی عبدالمطلب! اے بنی فہر! اگر میں تم سے یہ کہوں کہ
ایک شکراس پہاڑ کی دوسری طرف سے تم پر حمله آور ہونے کے لیے آرہا ہے تو کیا
تم میری بات پر یقین کرلو گے، اور میں اس وقت ایسی جگہ کھڑا ہوں کہ ادھر بھی
د کھے سکتا ہوں اور ادھر بھی۔''

بدسنتے ہی سب نے جواب دیا:

''ہم بغیر کسی جھجک کے آپ کی بات مان لیس گے، اس لیے کہ آپ او پر کھڑے ہیں اور ہم نیچ۔ آپ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، نیز ہم نے بھی آپ کوجھوٹانہیں پایا۔ہم نے آپ کوسچاہی پایا ہے۔''

ابرسول كريم مَنَافِيم في فرمايا:

''تو پھرا بے لوگوسنو! میں مرنے کے بعد کے عالم کوبھی بالکل اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اس عالم کو دیکھر ہا ہوں۔ اورتم یقین کرلو،موت بڑھ رہی ہے، حملہ آور ہوتی چلی آرہی ہے،مرنے کے بعد ہرانسان کواپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں تم سخت سزا کے حق دار بھی ہو سکتے ہو۔''

ان لوگوں میں نبی کریم منافیاً کا چیا ابولہب بھی تھا۔ اس نے جب آپ کے

الفاظ سے تو غصے میں آ گیا۔اس نے بلند آ واز میں کہا:

"ستیاناس جائے تیرا، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا؟"

ایک روایت میں ہے کہ اس بد بخت نے ایک چھوٹا سا پھر بھی اٹھا لیا تھا تا کہ آپ پر سینچ مارے۔

اس طرح مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ شروع ہوگئ ۔ لوگ مسلمان ہونے گئے۔
مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی ۔ ان کے اسلام لانے پر
ان کے بڑوں کو غصہ آنے لگا کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر ہی بیلوگ اسلام لے
آئے تھے۔ انھیں اس بات کی ناراضی تھی کہ انھوں نے اپنا پرانا دین کیوں چھوڑ دیا؟ اس غصے اور ناراضی کا نتیجہ بین کلا کہ وہ اپنے رشتے داروں کوستانے گئے، ان
کے ساتھ زیاد تیاں کرنے گئے، نومسلموں کو مارا پیٹا جانے لگا۔ زنجیروں سے
باندھ کر انھیں قید میں رکھا جانے لگا۔ تیمی ریت پر ننگے بدن لٹانے گئے۔ ایسے
کہروں میں قید میں رکھنے گئے جن پرچھتیں نہیں تھیں۔ اس طرح وہ دھوپ جھیلتے
رہتے لیکن ان تمام تر شختیوں کے باوجود مسلمان اپنے دین پرڈٹے رہے، بیتمام
ظلم وستم بے نتیجہ رہا۔

مسلمان ہونے والوں میں آزاد مردوں اور آزاد عورتوں کے علاوہ غلام بھی شامل تھے اور لونڈیاں بھی تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنھیں ان کے آقاؤں نے تکالیف میں مبتلا کیا تھا۔ ان میں غیر قبیلوں کے عرب بھی تھے۔ یہ مکہ کے لوگوں میں سے کسی ایک کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کے حلیف بن گئے تھے۔ انھی لوگوں میں سے ایک خاندان سیدنا عمار بن یاسر رہائٹھا کا بھی تھا۔ اس خاندان کو خاص طور پر

ظلم وستم کا نشانہ بنایا گیا۔ سیدنا یاسر وہائش پرتو اتناظلم کیا گیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی سیدہ سمید وہائٹا کو ابوجہل نے نیزے کے وار سے شہید کر ڈالا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہید خاتون یہی ہیں۔

اس کے جلد ہی بعد اللہ تعالیٰ نے بت پرتن کی برائی بیان فر ما دی۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

'' بے شکتم اور جن کی تم اللہ کے سواعبادت کرتے ہو، جہنم کا ایندهن ہیں، تم اس پر وار دہونے والے ہو۔'' (الانبیاء98:21)

مشرکینِ مکہ کو جب بتوں کی عبادت ہے منع کیا گیا، یا بتوں کی عبادت کی برائی بیان کی گئی تو مشرک لوگ مسلمانوں کواور زیادہ تکالیف دینے پراتر آئے۔ابوجہل اور ابولہب نے خاص طور پر بہت زیادتیاں کیس، ایسی زیادتیاں کہ انسانیت کی حدود کو پھلانگ گئے۔

علانیہ بلیغ شروع کرنے کے ساتھ ہی رسول الله سُلَّیْنَا نے خانہ کعبہ میں نماز شروع کردی۔اللہ تعالیٰ نے جریل الیا کے ذریعے سے آپ کو نماز کا طریقہ پہلے ہی سکھا دیا تھا، چنانچہ آپ نے اس طریقے سے نماز کی ابتدا کی۔ آپ کے صحابہ کرام رہی اُنٹیانے نجمی آپ کے ساتھ نماز شروع کردی۔

نبی کریم طُلِیْم کے ای عمل سے قریش کے لوگوں نے محسوں کرلیا تھا کہ یہ کوئی نیا دین ہے۔ یہ محسوں کرنے کے ساتھ ہی ابوجہل کارویة سخت ہو گیا، وہ آپ کو دھمکیاں دینے براتر آیا،اس نے آپ سے کہا:

" آپ حرم میں اس طرح عبادت نہ کریں۔"

پھرابوجہل نے لوگوں سے پوچھا:

'' کیا محمد (مَثَالِیَّا )تمھارے سامنے زمین پراپنامند کاتے ہیں؟''

لوگوں نے اسے بتایا:

''ہاں!وہ ایسا کرتے ہیں۔''

تب اس نے کہا:

''لات اورعز ّیٰ کی قتم! اگر میں نے انھیں ایسا کرتے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن براپنایاؤں رکھ دوں گا اوران کا منہ زمین میں رگڑ دوں گا۔''

پھرایک دن ایسا ہوا کہ آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین اس وقت ابوجہل وہاں آیا۔ وہ فوراً آگے بڑھا تا کہ آپ کی گردن مبارک پراپنا پاؤں رکھ دے۔ وہ اس ارادے ہے آگے بڑھا ہی تھا کہ لوگوں نے اسے گھبرا کر پیچھے ہٹتے دیکھا، ساتھ ہی وہ اپنے منہ کوکسی چیز سے بچانے کے لیے ہاتھ آگے کر رہا تھا۔ لوگ اس پر جیران ہوئے، بعد میں جب اس کا سبب یوچھا گیا تو اس نے کہا:

'' کیا بتاؤں،میرے اور ان کے درمیان اچانک آگ کی ایک خندق آگئ تھی،اس خندق کے علاوہ کوئی اور بھی ہولناکسی چیزتھی اور پچھ پر بھی مجھے دکھائی . . دیتھ''

> جب نی کریم من فیلی سے اس بارے میں ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''اگروہ میرے قریب آجا تا تو فرشتے اس کے ٹکڑے اڑا دیتے۔'' سیدنا ابن عباس ڈائیئا فرماتے ہیں:

'' نبی اکرم مَنَاتَیَا مقام ابراہیم پرنماز ادا فرمارے تھے کہاں طرف ہے ابوجہل

گزرا۔آپ کونماز پڑھتے دیکھ کراس نے کہا: اے محد! (ﷺ) کیا ہم نے آپ کو سے کہا نہیں تھا کہ یہاں اپنی عبادت نہ کیا کریں؟ ساتھ ہی اس نے آپ کو دھمکیاں بھی دیں۔ اس کے جواب میں آپ نے اسے سخت انداز میں جھڑک دیا۔ اس پروہ بولا: آپ کس کے بل پر مجھے جھڑک رہے ہیں۔ اللہ کی قتم! یہاں سب سے زیادہ جمایتی میرے ہیں۔'

اس طرح ایک دن کسی جگه ایک اونٹ ذبح کیا گیا۔ ابوجہل کو پتا چلا تو اس نے عقبہ بن ابی معیط سے کہا:''تم جا کر اس اونٹ کی اوجھڑی اٹھا لا وَ اور محمد (مُنَاقِيَّةً) جب سجدہ میں جائیں تو وہ اوجھڑی آپ کی کمریرر کھ دینا۔''

اس نے ایسا ہی کر ڈالا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو اوجھڑی آپ کی کمر پررکھ دی۔ وہ اس قدروزنی تھی کہ آپ سرنداٹھا سکے۔سیدہ فاطمہ ڈاٹھا کوکسی نے یہ بات بتائی۔ وہ ابھی بچی تھیں، دوڑتی ہوئی آئیں، آپ کی کمر پر سے اس بوجھ کوا تارا، ساتھ میں ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کوخوب بڑا بھلا کہا۔

سيدناعمرو بن عاص طافئة اپناچيثم ويدواقعه بيان كرتے ہيں:

''نبی کریم طُالِیْنِ ایک دن خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایسے میں عقبہ بن الی معیط وہاں آیا، اس نے آپ کونماز پڑھتے دیکھا تو اپنی چادرا تاری، اس کوری کی طرح بل دی ہوئی چادرآپ کی طرح بل دی ہوئی چادرآپ کی گردنِ مبارک میں ڈال دی، پھراس کوبل دینے لگا اور کستا چلا گیا، اس طرح آپ کی گردن خوب کسی گئی کیکن آپ اس طرح اطمینان سے سجدے میں رہے۔ ایسے میں سیدنا ابو بکر صدیق ڈھائیڈادھر آ نکلے، یہ منظر دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھے۔

انھوں نے عقبہ کو ایک زور دار دھکا دیااور اسے پیچھے دھکیل دیا، چادر کو آپ کی گردن سے ہٹایا اور زبان سے میدالفاظ کہے:

﴿ اَتَفْتُلُونَ دَجُلًا اَنْ يَلَقُولَ دَبِّيَ اللهُ وَقَلْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنْتِ مِنْ دَّتِبِكُمْ ﴾ "كياتم ايك شخص كواس بات پرقل كرتے ہوكہ وہ كہتا ہے: ميرارب الله ہے جبكہ وہ تمھارے پاس تمھارے رب كی طرف سے کھلی نشانیاں لے كرآيا ہے۔" (المؤمن 28:40)

اس پر وہ شریرلوگ سیدنا ابو بکر صدیق ڈھٹٹؤ پر جھیٹ پڑے اور انھیں خوب مارا پیٹا۔

ان واقعات پرسورہ علق کی آیات 6 تا19 نازل ہوئیں جب کہ آپ نے پہلی پانچ آیات 6 تا19 نازل ہوئیں جب کہ آپ نے پہلی پانچ آیات کے نازل ہونے کے بعد اسلام کا اولین اظہار نماز ہی سے کیا تھا۔

کفار نے آپ سے پہلی مرتبہ جھگڑا بھی نماز شروع کرنے پر کیا تھا۔ ان آیات کا ترجمہ درج ذیل ہے:

" پچ مج انسان تو یقیناً آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس بناپر کہ وہ خود کو بے پر وا سمجھتا ہے۔ بے شک آپ کے رب ہی کی طرف والیسی ہے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جو منع کرتا ہے۔ ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھلا دیکھ تو اگر وہ (بندہ) ہدایت پر ہو۔ یا تقویٰ کا حکم دیتا ہو؟ بھلا دیکھ تو اگر وہ (حق کو) جھٹلا تا اور (اس سے ) منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہرگز نہیں! اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے بیشانی کی بالوں سے پکڑ کر ضرور کھسیٹیں گے۔ بیشانی جو جھوٹی اور خطاکار ہے۔ چنانچہ اسے جا ہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بیشانی جو جھوٹی اور خطاکار ہے۔ چنانچہ اسے جا ہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بیشانی جو جھوٹی اور خطاکار ہے۔ چنانچہ اسے جا ہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو

بلالے \_ یقیناً ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلالیں گے۔ ہرگزنہیں! آپ اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔''

اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔'
ابولہب اگرچہ آپ کا چھا تھالیکن پھر بھی وہ آپ کے خلاف دل میں بے تحاشا کہ ورت رکھتا تھا۔ ہر جگہ آپ کا پیچھا کرتا جو نہی آپ کسی سے بات شروع کرتے تو شور مچادیتا، غلط با تیں بنا کراس آ دمی کو آپ کی بات سننے کے قابل نہ رہنے دیتا۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول کریم مُن اللہ اللہ کے بارے میں شروع دن ہی سے اس کا موقف یہی تھا۔ اس وقت قریش نے تو اس طرح کی کوئی بات سوچی بھی نہیں تھی۔ ابھی ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جب آپ دین کی دعوت کے لیے نکلتے تو ابولہب آپ کا پیچھا کرتا۔ طارق بن عبد اللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف آپ کو جھٹلاتا ہی نہیں تھا، آپ کو پھر بھی مارتا تھا، ان پھروں سے شخص صرف آپ کو جھٹلاتا ہی نہیں تھا، آپ کو پھر بھی مارتا تھا، ان پھروں سے آپ کی ایرا یاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔

اسی ابولہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی کریم من اللہ کی دو بیٹوں سیدہ رقتہ اور ام کلثوم ولائٹ سے کی تھی۔ بیاس وقت کی بات ہے جب کہ آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ نبوت ملنے پر جب آپ نے دین کی وعوت شروع کی تو اس نے بہت سخت روتیہ اختیار کیا ، دونوں کو طلاق دلوا دی۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔

جب نبی کریم مَنْ اللَّهِ کے صاحبزادے عبداللّٰہ کا انتقال ہوا تو ابولہب بہت خوش ہوا، دوڑ کراپنے دوستوں کے پاس گیا اور انھیں پیخبر سنائی، بولا: ''محمد (مَنْ اللّٰهِ عَلَى) ابتر (نسل بریدہ) ہوگئے۔'' یہ کہنے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی نسل منقطع ہوگئی۔ اسی طرح ابولہب کی بیوی بھی اس کا م میں اس سے پیچھے نہیں تھی۔ اس کا نام اروکی اور کنیت ام جمیل تھی۔ یہ برخت آپ کے ام جمیل تھی۔ یہ برخت آپ کے راستے میں کا نے بچھاتی تھی، بدزبان اور شرپیند تھی۔ آپ کے خلاف بدزبانی کرنا اس کامعمول تھا، بہت فتنہ پرداز تھی، فتنے کی آگ کو بھڑکانا گویا اس کے لیے معمولی کام تھا، اسی لیے قرآن کریم میں اس کے لیے ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ بیعنی کریاں ڈھونے والی کالقب آیا ہے۔

اروی کو جب معلوم ہوا کہ قرآن میں اس کی اور اس کے شوہر کی برائی آئی ہے تو وہ نبی کریم مَثَّلَیْمُ کی تلاش میں نکلی مشی میں اس نے بچھر اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ مَثَلِیْمُ اس وقت خانہ کعبہ میں تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ڈٹاٹیُمُ آپ کے ساتھ تھے۔ جب وہ مسجد حرام کے سامنے بہنجی تو اسے صرف سیدنا ابو بکر ڈٹاٹیمُ وکھائی دیے۔ اللہ کی قدرت سے نبی کریم مُثَالِیُمُ کو وہ دیکھ نہ کی ، چنانچہ بولی:

''اے ابوبکر!تمھارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری برائی بیان کرتا ہے،اگروہ مجھے مل گیا تو یہ پھراس کے مند پر پھینک ماروں گی۔''

ساتھ میں اس نے کہا:

"الله كى قتم إمين شاعره بھى ہول، ميراشعر سنو' يه كه كراس في شعر پڑھا: «مُذَمَّمًا عَصَيْنَا وَأَمْرَهُ أَبَيْنَا وَدِينَهُ قَلَينَا»

''ہم نے مذم کی نافر مانی کی ، اس کے حکم کو نہ مانا اور اس کے دین کونفرت اور حقارت سے قبول نہ کیا۔''

یه کهه کروه چلی گئی۔اب سیدنا ابو بکرصدیق ڈٹاٹٹئئے نے عرض کیا: ''اللّٰد کے رسول! کیااس نے آپ کوئبیس دیکھا؟'' رسول اللّٰد سَکَاتْیَئِرِ نے فر مایا:

''نہیں اے ابو بکر! وہ مجھے نہیں دیکھ کی ،اللہ نے اس کی نگاہ تھام لی تھی۔'' ان تمام تر مخالفتوں کے باوجودرسول اللہ ﷺ اپنی تبلیغ میں لگے رہے۔ جہاں پچھ لوگ جمع ہوتے ، آپ وہاں پہنچ جاتے ، اخیس دین کی دعوت دیتے ،قر آ نِ کریم کی آیات ان کے سامنے تلاوت کرتے ،گزشتہ تمام پنج سروں نے جو پیغام اپنی اُمتوں کو دیا تھا، آپ بھی وہی پیغام انھیں سناتے ۔ وہ پیغام یہ تھا:

﴿ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ عَيْرُهُ ﴾

''اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سواتمھاراکوئی معبونہیں۔''(ھود11:50)

یہ پیغام سنانے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے تعلم کھلا عبادت بھی کرنے گے تھے۔ آپ دن دہاڑے خانہ کعبہ میں نمازادا فرماتے۔ اس طرح آہستہ آہستہ آپ کی تبلیغ کامیابی سے ہمکنار ہوتی چلی گئی۔ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھرالیا بھی ہوا کہ ایک گھر میں ایک آ دمی مسلمان ہو گیا تو دوسرے اس کے خلاف ہو گئے، اس سے نفرت کرنے گئے۔

قریش اب بہت فکر مند ہو گئے تھے۔ وہ محسوں کر رہے تھے کہ محمد (سَالْقَیْمُ) کا پیغام پھیل رہا ہے،لوگ اس کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں اور اگر حالت یہی رہی تو ان کی تعداد بہت بڑھ جائے گی۔اس طرح ان کے راستے میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس سوچ نے انھیں حد درجے پریشان کردیا۔ ادھر جج کا موسم قریب تھا، انھیں فکر لاحق ہوئی کہ اب محمد (سَلَقَیْمً) جج کے لیے آنے والوں کو اپناییغام سنائیں گے۔

اس خیال نے انھیں اور پریشان کردیا۔ کچھ لوگ جمع ہوئے اور ولید بن مغیرہ کے پاس آئے۔ بیہ بااثر شخص تھا، تھا بھی عمر رسیدہ۔اس نے کہا:

''دیکھو! جج کے موسم کی وجہ سے لوگ جاروں طرف سے یہاں آئیں گے۔ ظاہر ہے ان تک بھی محمد (مَنْ الْمَنْمُ) کی باتیں پہنچی ہوں گی۔اب جو کرنا ہے،سب مل کر طے کرلو مختلف باتیں نہ کہتے پھرنا، ورنہ لوگ شمصیں جھٹلائیں گے۔''

اس بران لوگوں نے کہا:

''تب پھر بہتریہ ہے کہ آپ ہی کوئی رائے دیں۔''

اس پروه بولا:

‹‹نهیں،تم کہو، میں سنول گا، پھرا پنا مشورہ دول گا۔''

ان لوگوں نے کہا:

''احیما تو پھر ہم حاجیوں کو بتائیں گے، بیڅض کا ہن ہے۔''

اس يروه بولا:

"دلیکن وہ کا بن نہیں ہے، ہم نے کا ہنوں کو دیکھا ہوا ہے۔ اس میں کا ہنوں والی کوئی بات بھی نہیں، نہ وہ ان کی طرح گنگنا تا ہے، نہ ان کی طرح تک بندی کرتا ہے۔''

اب ان لوگوں نے کہا:

''اچھاتو ہم ان ہے کہیں گے: یہ پاگل ہے۔''

ولید بن مغیرہ نے کہا:

دونہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے۔ہم نے پاگلوں کودیکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں پاگل کیے ہوتے ہیں، اس میں پاگلوں جیسی گھٹن نہیں ہے، نہ وہ الٹی سیدھی باتیں کرتاہے کہ ہم اسے پاگل قرار دے سکیں۔''

اس پروہ بولے:

''تو ہم ان لوگوں ہے کہیں گے: بیشاعرہے۔''

ولید بن مغیرہ نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا:

''وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ہم شعروشاعری کی تمام قسموں سے واقف ہیں،لہذا بیہ بات بھی نہیں چلے گی۔''

اس برانھوں نے کہا:

" ہم کہیں گے: وہ جادوگر ہے۔"

وليد نے فوراً كہا:

''نہیں! وہ جادوگر بھی نہیں ہے۔ہم نے جادوگروں کو دیکھا ہے، ان کے جادو کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ وہ ندان کی طرح حجاڑ پھونک کرتا ہے، نہ گرہ بندی کرتا ہے۔''

اب ان لوگول نے تنگ آ کر کہا:

"تب پھرہم کیا کہیں؟ آپ بتا ئیں نا؟"

تمام باتیں سننے کے بعداس نے کہا:

"سنو! اس کی باتوں میں تازگ ہے، رونق ہے اور مٹھاس ہے۔ اس کے مقابلے میں تم جو کچھ بھی کہو گے، صاف معلوم ہوجائے گا کہ وہ جھوٹ ہے، ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ تم اسے جادو گر کہو کیونکہ بہرحال اس کی بات میں جادو ہے، وہ اپنے جادو کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں،میال بیوی میں اور آ دمی اور اس کے خاندان میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ لوگول کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ لوگول کو الگ الگ کر دیتا ہے۔''

یہ بات بھی کو پہند آئی۔انھوں نے آپس میں طے کرلیا کہ سب کے سب بس یمی بات کہیں گے۔اب بیلوگ ان راستوں پر بیٹھنے لگے جن سے حاجی آتے تھے۔حاجیوں کا جو قافلہ بھی آتا، بیلوگ اسے آپ کے بارے میں بتاتے اوران سے کہتے:

''اس سے خبر دار رہنا، کہیں تم پر بھی اس کا جادونہ چل جائے۔''

اس طرح آنے والے لوگوں کو پہلے ہی آپ کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ ادھر نبی کریم سُلُّیْنِ ماجیوں کے مجمعوں میں جانے لگے، اُنھیں اسلام کا پیغام سنانے لگے، دین کی وعوت دینے لگے۔ آب ان سے فرماتے:

"لوكو! لَا إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ كَهو، كامياب بوجاؤكــ"

ابولہب بھی اپنی سازشوں میں کسی سے پیچھے نہ تھا۔ آپ کے پیچھے لگار ہتا، آپ کی باتوں کو جھٹلاتا، آپ کو تکالیف پہنچاتا، غرض کوئی کمی نہ چھوڑتا، ان تمام باتوں کے باوجود نتیجہ الٹ نکلا۔ حج سے فارغ ہوکر جب لوگ واپس گئے تو ہر طرف نبی کریم ٹائیٹم کا ذکر ہونے لگا۔ آپ کا چرچا پھیل گیا، جہاں چندلوگ جمع ہوتے، آپ کا ذکر شروع ہوجاتا۔

قرآن مجیدی سورة المدر کی آیات میں ای واقعے کی طرف نشان دہی کی گئ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کا طب فر مایا ہے کہ اے نبی! کفار نے جو کا نفرنس کی ہے۔ اس کا نفرنس میں ولید بن مغیرہ نے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا ہے کہ تمام عرب سے آنے والے حاجیوں میں آپ کو جادوگر مشہور کر دیا جائے۔ آپ کو اس بارے میں فرد مندہونے کی ضرورت نہیں، یہ معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، اس سے میں خود خمید نے اول گا۔ ان آیات کا ترجمہ ہیہ ہے:

'' مجھے اوراس کو تنہا چھوڑ دیجیے جسے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا ہے۔اوراسے وافر مال دیا۔اور حاضر باش بیٹے (دیے)۔اوراس کے لیے خوب فراخی کا سامان کیا۔ پھروہ طبع رکھتا ہے کہ میں (اسے) مزید دول۔ ہرگز نہیں! بلاشبہ وہ ہماری آیات سے سخت عناد رکھتا ہے۔ میں جلد اسے مشکل چڑھائی چڑھاؤں گا۔ بے شک اس نے غور وفکر کیا اوراندازہ لگایا۔ تو وہ مارا جائے! کیسا اندازہ لگایا۔ تو وہ مارا جائے! کیسا اندازہ لگایا؟ پھراس نے دیکھا۔ پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا۔ پھر پیٹے پھیری اور تکبر کیا۔ پھراس نے کہا: پھر توری چڑھائی اور منہ بسورا۔ پھر پیٹے پھیری اور تکبر کیا۔ پھراس نے کہا: بیر قرآن ) تو صرف جادو ہے جو پہلے سے چلاآ رہا ہے۔ بیتو صرف ایک بیر کا قول ہے۔ بیتو صرف ایک بیر گائوں گا۔' (الدیڑ ۲۱:۲۵۔26) بشرکا قول ہے۔ میں جلدا سے سقر (جہنم) میں ڈالوں گا۔' (الدیڑ ۲:11-26) مسلمانوں کی تعداد جوں جوں بڑھ رہی تھی، قرایش کے ظلم وستم میں بھی اسی مسلمانوں کی تعداد جوں جوں بڑھ رہی تھی، قرایش کے ظلم وستم میں بھی اسی

حساب سے اضافہ ہورہا تھا۔ اس دوران میں آپ نے اپنے ایک خلص صحابی سیدنا ارقم بن ابی ارقم رٹائیڈ کے گھر کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ وہاں مسلمان آپ کے پاس جمع ہونے گئے۔ اس طرح دین کی اس تحریک کا پہلا مرکز دارِارقم قرار پایا۔کوئی نیاشخص اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تو مسلمان اسے دارِارقم لے آتے تھے۔ اس طرح دارِارقم کوایک خاص اہمیت حاصل ہوئی۔

## هجرت كاآغاز

قریش کاظلم جب حد سے تجاوز کر گیا تو نبی کریم مَالِقَیْمٌ نے اپنے صحابہ کرام رُقالَقَیْمُ سے فرمایا:

''حبشہ کا بادشاہ اصحمہ نجاشی ایک انصاف پیند حکمران ہے، اس کی حکومت میں کسی برظلم نہیں کیا جاتا، لہٰذاتم حبشہ ہجرت کر جاؤ۔''

نبی کریم طَالِیْنِ کی اس ہدایت کے بعد رجب بن پانچ نبوت کو مسلمانوں کے سب سے پہلے قافلے نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس میں بارہ مرد اور چار عور تیں تھیں۔ یہ قافلہ سیدناعثان بن عفان طالت کی سرکردگی میں روانہ ہوا۔ ان کے ساتھان کی بیوی نبی کریم طَالِیْنِ کی بیٹی سیدہ رقیہ طالب ہی تھیں۔ سیدناابراہیم طالب اور سیدنالوط طالب کے بعد یہ پہلے افراد سے جضول نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں کوچ کیا اور جد ہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت وہاں دو تجارتی جہاز موجود شعیبہ کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت وہاں دو تجارتی جہاز موجود اور اس طرح حبشہ بینچ گئے۔

ادھر جب قریش کو پتا چلا کہ بچھ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ یہ گویا ان کی بڑی نا کا می تھی۔ انھول نے فوراً اپنے آ دمی بندرگاہ کی طرف دوڑائے تا کہ انھیں راستے ہی میں کپڑلیا جائے اور وہ حبشہ نہ جانے یا ئیں۔ پھر کپڑکر انھیں ایسی سزا دی جائے کہ الله كا دين چھوڑنے پرمجبور ہوجائيں۔ بيلوگ جب بندرگاہ پنچے تو آھيں پتا چلا كەمسلمان جہاز ميں سوار ہوكرجا چكے ہيں، چنانچہ بيلوگ ہاتھ ملتے واپس روانہ ہوئے۔

ہجرت کے واقعے کوتقریباً دو ماہ گزر چکے تھے کہ رمضان پانچ نبوت میں ایک روز نبی کریم شکائیا معجد حرام میں تشریف لائے۔ اس وقت کعبے کے آس پاس قریش کے لوگ بڑی تعداد میں جمع تھے۔ ان میں سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی شامل تھے۔ سور ہُ نجم ابھی پچھ ہی دیر پہلے نازل ہوئی تھی۔ آپ اچا تک ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہوگئے اور قر آن کریم کی تلاوت شروع کردی۔

قریش کے لوگوں نے اتنا خوب صورت کلام پہلے بھی نہیں سنا تھا، اگر چہ وہ اللہ زبان تھے، فصاحت اور بلاغت میں بہت بڑھے ہوئے تھے لیکن اس کلام نے انھیں بے خود کردیا۔ وہ حیرت زدہ انداز میں سنتے رہے۔وہ اس طرح ساکت ہوگئے تھے کہ نہ آپ کوروک سکے اور نہ خود سنے بغیررہ سکے۔سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیات آ کیں تو ان کے دل کانپ اٹھے۔ پھر آپ نے ہے گہ نہ آیت پڑھی:

﴿ فَاسْجُدُوْا لِللَّهِ وَاعْبُدُوْا ﴾

''اللّٰہ کے لیے بجدہ کرواور عبادت کرو۔''(النجم 62:53)

یہ آیت پڑھتے ہی آپ نے سجدہ کیا۔ آپ کے ساتھ ہی بے اختیار انداز میں وہ سب بھی سجدے میں چلے گئے۔سب کے سب اللّٰد کا حکم ماننے پرمجبور ہو گئے۔
سیدنا عبد اللّٰہ بن مسعود وٹائٹیٹر وایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُٹائٹیڈ آپ سور ہُ مجم

پڑھی، پھرسجدہ کیا تو قوم کے تمام لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ان میں سے کوئی بھی سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔صرف ایک آ دمی ایسا تھا جس نے کنگر یامٹی کی ایک مٹھی لی اورا سے اپنے چبرے تک لے جا کر بولا: ''میرے لیے یہی کافی ہے۔''

بعد میں اسے کفر پر مرتے دیکھا گیا۔ بیامیہ بن خلف تھا جو بدر کے دن قبل ہوا۔
اس واقعے کی خبر ان لوگوں کو ہوئی جو عبشہ جمرت کر گئے تھے۔ انھوں نے خیال
کیا کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ بیخبر ان کے لیے حد در ہے خوثی کی
تھی۔ اب وہ حبشہ میں رک کرکیا کرتے ،خوثی خوثی واپس روانہ ہوئے۔ سفر
کرتے ہوئے مکہ معظمہ کے نزدیک پنچے اور صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہ
گیا تو پتا چلا وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بس بے اختیار انداز میں سجدہ ریز
ہوگئے تھے۔ اب بیدلوگ پریشان ہوئے کہ کیا کریں، کچھ نے تو واپس حبشہ
جو گئے تھے۔ اب بیدلوگ پریشان ہوئے کہ کیا کریں، کچھ نے تو واپس حبشہ
جانے کا فیصلہ کیا اور واپس چلے گئے، کچھ پوشیدہ طور پریا کسی کی پناہ لے کرمکہ معظمہ
میں داخل ہوگئے۔

اب ایک بار پھر قریش مسلمانوں پرظلم ڈھانے گئے، پہلے کی نسبت ان کے مظالم بہت بڑھ گئے۔ اس کی وجہ بھی وہی سجدہ تھاجو وہ کر بیٹھے تھے، بعد میں انھیں پچھتاوا محسوس ہوا۔ ادھر حبشہ کا بادشاہ نجاشی وہاں ہجرت کر جانے والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کررہا تھا، لہذا حبشہ میں مسلمانوں کوکئ تکلیف نہیں تھی۔ اس بنا پراللہ کے رسول سائی آئے نے اپنے صحابہ کرام ٹھائی سے فرمایا:

د تم لوگ حبشہ ہجرت کر جاؤ۔''

دوسری بارجن لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی وہ تعداد میں بیاسی یا تراسی مرد اور اٹھارہ عورتیں تھیں لیکن اس ہجرت میں مسلمانوں کو زیادہ مشکلات پیش آئیں ۔ پہلی مرتبہ تو قریش کو بیخدشہ تھا ہی نہیں لیکن اس کے بعد تو قریش چو کئے ہوگئے تھے۔ وہ مسلمانوں کی نقل وحرکت پر برابر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود مسلمان ان سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوئے۔ قریش کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ نکل جانے میں کامیاب ہوگئے۔

اس مرتبہ جو مسلمان ہجرت کرنے میں کا میاب ہوئے تو کفار کے گھرول میں صف ماتم بچھ گئی، رونا دھونا کچ گیا اور اس کی وجہ بیتھی کہ ان کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس کا کوئی فرد ان مہا جرول میں شامل نہ ہو۔ کسی کا بیٹا چلا گیا تھا تو کسی کا داماد، کسی کا بھائی گیا تھا تو کسی کی بہن، مثلاً: ابوجہل کے بھائی سلمہ بن ہشام، اس کے دو چچازاد بھائی اور چچازاد بہن ام سلمہ، پھر ابوسفیان کی بیٹی ام جبیبہ، عتبہ کے جو چچازاد بھائی اور چچازاد بہن ام سلمہ، پھر ابوسفیان کی بیٹی ام جبیبہ، عتبہ کے بھٹے اور ہند کے سگے بھائی ابوحذیفہ (بیدوہی ہند ہے جس نے سیدنا حمزہ وی ٹائٹو کا جگر چبایا تھا) سہبل بن عمروکی بیٹی سہلمہ، عثان بن عفان ڈائٹو اور ان کی اہلیہ سیدہ رقبہ بنت رسول مُنٹو کھڑا، زبیر بن عوام، مصعب بن عمیر، عبد الرحمٰن بن عوف، ابوسلمہ مخزومی، عثان بن مظعون، جعفر بن ابوطالب اور ان کی زوجہ اساء بنت ابوسلمہ مخزومی، عثان بن مظعون، جعفر بن ابوطالب اور ان کی زوجہ اساء بنت

غرض تقریباً تمام سردارانِ قریش اور اسلام کے مشہور دشمنوں کے عزیز رشتے داردین کی خاطر گھر بارچھوڑ کر ہجرت کر گئے تھے۔ کوئی گھر ایسا نہ تھا جومتاثر نہ ہوا ہو، لہذا وہاں کہرام مچنا کچھ غلط نہ تھا۔

ادھر قریش کو یہ بات بہت شاق گزری کہ مسلمان ان کے ہاتھوں سے کج کرنگل جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ بات انھیں کسی طرح گوارانہ تھی۔ زیادہ غصہ نھیں اس بات پرتھا کہ وہ بالکل محفوظ اور پرسکون مقام پر بہنچ گئے تھے۔ اس مقام پران کے دین، جان اور مال کوکوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش بہت فکر مند ہو گئے۔ان سب نے مل بیٹھ کرمشورہ کیا کہ اب کیا کریں؟ آخر طے پایا کہ دو ہوشیار آ دمیوں کوحبشہ بھیجا جائے، چنانجہ اس کام کے لیے عمرو بن عاص اور عبد اللہ بن رہیعہ کو بھیجا گیا۔ دونوں اس وفت تک مشرک تھے۔ یہ جبشہ پہنچے،ایے منصوبے کے تحت پہلے انھوں نے وہاں کے یا در یوں سے ملا قاتیں کیں، انھیں تخفے تحا ئف پیش کیے، بہت اچھے انداز میں ا پنی آ مد کامقصدان یا در بول بر واضح کیا۔ان سب نے ان دونوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد یہ نجاش کے پاس آئے، اسے بھی خوب تخفے پیش کیے۔اس کے بعد کہیں جا کرانھوں نے اپنی آ مد کا مقصدان الفاظ میں بیان کیا: ''اے ہادشاہ! ہمارے ملک کے کچھ ناسمجھ لوگوں نے اپنا دین جھوڑ کرایک نیا دین اختیار کرلیا ہے اور آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں۔انھوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، اس کوہم لوگ نہیں جانتے، آپ بھی نہیں جانتے ہیں،ہمیں آپ کی خدمت میں ان لوگوں کے قبیلے کے بڑے لوگوں نے بھیجا ہے۔ان کی آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان لوگوں کو واپس بھیج دیں، ان کے بڑے انھیں اچھی طرح جانتے ہیں۔''

یا دری بھی ان کی تائید کرنے لگے، انھوں نے پہلے سے یہ بات طے کررکھی

تھی۔اس موقع پرنجاشی نے ذہانت سے کام لیا،اس نے سوچا، دوسرے فریق کی بات سنے بغیر کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہیے، اس نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوالیا، پھران سے یو چھا:

'' تم لوگوں نے وہ کون سادین اختیار کرلیا ہے جس کی وجہ سے تعصیں اپنا ملک چھوڑ نا پڑا اور تم میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ؟''

مسلمانوں میں اس وقت سیدنا جعفر بن ابوطالب ڈلٹٹؤ بھی شامل تھے، ملمانوں نے بات کرنے کی ذیمے داری انھیں سونیی، چنانچے انھوں نے کہا: ''اے بادشاہ! ہم جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، دوسروں کی برائیاں کرتے تھے، رشتے داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہم میں جو طاقت وریتھ،وہ کمزوروں کو د بالیتے تھے،ان برظلم کرتے تھے، پڑوسیوں کو تنگ کرنا ہمارامعمول تھا،ان سے بدسلوکی کر کے ہم خوش ہوتے تھے،ان حالات میں الله تعالی نے ہم پراپنا کرم فرمایا۔ اس نے ہم میں اپنا رسول بھیجا، رسالت کے اعلان سے پہلے وہ ہم میں پلا بڑھا تھا، ہم اس کی سجائی، عالی نسبی،امانت، دیانت اور پاک دامنی سے بخوبی واقف تھے۔اس نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی۔ ہمیں بتایا کہ عبادت کے لائق بس ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت کروئم اورتمھارے باپ داداجن بتوں کی بوجا کرتے تھے، ان کوچھوڑ دو، وہ صرف بچھر کے بت ہیں،کسی کا نہ کچھ بنا سکتے ہیں،نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اس نے ہمیں سے بولنے، امانت ادا کرنے، رشتے داریاں قائم کرنے، یڑوسیوں سے احیما سلوک کرنے ،حرام کاموں سے باز رہنے اورخون خرابے سے

منع کیا۔اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے کاموں سے منع کر دیا۔جھوٹ بولنے ، تیموں کا مال کھانے اور یاک دامن عورتوں پرتہت لگانے سے روک دیا۔اس نے ہمیں تھم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں ،نماز اور روزے کا بھی تھم دیا۔اس کے علاوہ بھی اسلام کے احکام ہیں۔اس نے ہمیں ان پڑمل کرنے کی ہدایت کی۔ ہم نے اس پیغمبر کوسیا جانا، اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول کی پیروی کی ، اب ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ،کسی کو اس کا شریک نہیں تھہراتے۔اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کواب ہم حرام سجھتے ہیں، جو چیزیںاس نے حلال بتائی ہیں، ہم بس ان کو حلال سمجھتے ہیں۔ ہم نے ان ہدایات پرعمل شروع کیا تو ہماری قوم بگڑ گئی۔اس نے ہم برظلم وستم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے انھوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا ڈالا۔ وہ چاہتے تھے ہم ایک اللہ کی عبادت نہ کریں، پھر سے بت پرتی کی طرف آ جائیں، جن چیزوں کو ہمارے نبی نے حرام قرار دیا ہے، ہم پھر سے ان گندی چیزوں کو حلال سمجھنے لگیں۔ان کاظلم جب حد سے بڑھ گیا تو ہم وہاں سے نکل کر آپ کے ملک میں آ گئے۔ ہم نے فیصلہ کیا، آپ کے ملک میں ہمارے لیے حالات سازگار ہوں گے۔اے بادشاہ! ہم توبیامید لے کرآئے ہیں کہ یہاں ہم يرظلم نبيں ہوگا۔''

نجاشی نے ان کی باتیں غور سے سنیں۔ان کے خاموش ہونے پراس نے کہا: ''اپنی کتاب سے پچھ سناؤ۔''

اس پرسیدنا جعفر ٹالٹیڈنے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کیں۔ان آیات

کون کرنجاشی رونے لگا۔ اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہوگئ، اس کے ساتھ تمام پادری بھی رو پڑے۔ وہ بھی اتنا روئے کہ انھوں نے ہاتھوں میں جوضحیفے تھام رکھے تھے، وہ تر ہوگئے۔سیدنا جعفر رہائٹیئ کے چپ ہونے پرنجاشی بولا:
'' یہ کلام اور وہ کلام جوعیسی علیشالائے تھے، دونوں ایک ہی طاق شع سے نکلے ہیں۔''

اب وہ قریثی نمائندوں سے بولا:

''تم لوگ واپس لوٹ جاؤ، اللّہ کی قتم! میں ان لوگوں کوتمھارے حوالے ہرگز نہیں کروں گاتیمھاری کوئی حیال ان کے خلاف کا میاب نہیں ہوسکتی۔''

اس وفت تو وہ لوٹ گئے، دوسرے دن عمرو بن عاص نے ایک اور تدبیر اختیار کی ۔ یہ تدبیر پہلی کے مقابلے میں زیادہ خطرناک تھی، وہ ایک بار پھر نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اوراس سے کہا:

''اے بادشاہ! آپ ان لوگوں سے پوچھیں، یہ میسلی ملیکا کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔''

> اس پر نجاش نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور ان سے بولا: ''تم لوگ عیسی ملیلا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟''

> > سيدناجعفر رَكْنَعْهُ نِهِ فَعْرِ مايا:

''ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی اکرم عُلَیْم کے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری پاک دامن مریم میٹا پی طرف القا کیا تھا۔'' یہ ین کرنجاش نے فورُ اایک تنکا اٹھایا اور بولا:

''الله كی قتم! جو کچھتم نے كہاہے،اس سے ميسىٰ ماليَّااس تنگے کے برابر بھی بڑھ كرنہيں تھے''

پھراس نے مسلمانوں سے کہا:

''تم جہاں جا ہوامن سے رہو، کسی نے اگر شمصیں گالی دی تو اس پر تاوان لگایا ئے گا۔''

یہ جملہ اس نے تین بار کہا، پھر بولا:

'' مجھے سونے کا پہاڑ ملے تب بھی یہ بات پسندنہیں کہتم میں سے کسی کوستاؤں۔'' اس کے بعداس نے حکم دیا:

'' قریشی کو گول کوان کے تحا کف واپس دے دو۔''

اس طرح بیددونوں حضرات منہ اٹکائے مکہ واپس چلے گئے اور مسلمانوں کوایک اچھی جائے پناہ مل گئی۔ مشرکین بُری طرح ناکام ہوئے۔ اب وہ بیہ بات بھی جان چکے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں وہ اپنے گھر ہی میں جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس ناکامی نے انھیں شخ پا کردیا۔ اب وہ اور زیادہ خوفناک انداز میں مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانے پر اُتر آئے۔ آخر اس سارے مسئلے کے مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانے پر اُتر آئے۔ آخر اس سارے مسئلے کے انھیں دوحل سوجھے۔ پہلا یہ کہ آپ طاقت کے بل پر آپ کوروک دیں یا پھر آپ کواس دنیا ہی سے رخصت کر دیں۔ دوسری صورت آسان نہیں تھی کیونکہ ابوطالب آپ کے نگران تھے، وہ مشرکین کے صورت آسان نہیں تھی کہ وہ شرکین کے فیصلہ کیا کہ کیون نہ ابوطالب

سے کھل کر ہات کر لی جائے۔

اس طرح سردارانِ قریش ابوطالب کے پاس آئے، انھوں نے اس طرح بات شروع کی:

"ابوطالب! آپ ہمارے نزدیک بہت قابل احرام ہیں۔ہم نے آپ سے کہا تھا، اپنے بھتے کوروک لیجے لیکن آپ نے توجہ نہیں دی۔ اب ہم آپ پر یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے آباء واجداد کو گالیاں دی جائیں، ہمیں بے وقوف کہا جائے، ہمارے خداؤں کو نشانہ بنایا جائے، ان پر نکتہ چینی کی جائے، اب بھی ہم کہتے ہیں، آپ انھیں روک لیجے ورنہ ہم آپ کے اور ان کے خلاف ایک الیمی جنگ شروع کر دیں گے جوکسی ایک فریق کا خاتمہ کے بغیر نہیں رکے گا۔"

ان کی بید همکی بہت کارگر رہی، چنانچہ ابوطالب نے نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کو بلایا اور آپ سے بولے:

''دیکھو بھتیج! تمھاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے۔انھوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں تمھیں دین کی تبلیغ سے روک دوں۔انھوں نے اور بھی بہت کھے کہا ہے۔ابتم مجھ پراورخود پررتم کرواوراس معاملے میں مجھ پراتنا بوجھ نہ ڈالوجومیرے بس سے باہر ہے۔''

چپاکے ان الفاظ سے نبی اکرم مٹائیٹی نے سمجھا کہ وہ اب آپ کا ساتھ چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔اب ان میں آپ کی مدد کرنے کی ہمت نہیں رہی ، بیسوچ کر آپ نے فرمایا: '' چچاجان! الله کی قتم! اگریدلوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاجان! الله کی قتم! میں اس کام سے رک جاؤں تو بھی الله کی قتم! میں اس کام کونہیں چھوڑ وں گا، میں یہ کام جاری رکھوں گایا تو الله تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے گا، یا پھر میں اس داستے میں فناہو جاؤں گا۔ بہر حال میں اس کام کوچھوڑ نہیں سکتا۔''

یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے، ساتھ ہی آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔آپ کی بیخات دیکھ کر ابوطالب کا دل بھرآیا۔ انھوں نے کہا: ''جاؤ جیتیج! جو چاہو کرو، جو چاہو کہو، میں تمھارا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔''

اس کے ساتھ ہی انھوں نے بیاشعار بھی پڑھے:

وَاللهِ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَالِيْ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتْى أُوَسَدَ فِي التُّرَابِ دَفِينَا

فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ

وَابْشِرْ وَقَرَّ بِذَاكَ مِنْكَ عُيُونَا

''الله کی شم! وہ لوگ اگراپنی پوری جماعت کے ساتھ بھی تم تک آنا چاہیں تو نہیں آسکتے جب تک کہ میں مٹی میں دنن نہ کر دیا جاؤں ، تم اپنی بات تھلم کھلا کہو، تم پر کوئی پابندی نہیں ، تم خوش ہوجاؤ ، اور اس کام سے تمھاری آئکھیں شفنڈی ہوجائیں۔''

قریش نے دیکھا کہ انھوں نے جو دھمکی ابوطالب کو دی تھی، وہ بے کارگئی ہے۔
اس کا پچھ بھی اثر نہیں ہوا اور اللہ کے رسول سکھٹے ارابر اپنا کام کیے جارہے ہیں تو
وہ بچھ گئے کہ ابوطالب محمد سکھٹی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ انھوں نے یہ اندازہ بھی
لگالیا کہ وہ قریش سے تو جدا ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول سکھٹی کا ساتھ نہیں چھوڑ
سکتے، یہاں تک کہ ان سے دشمنی مول لینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب ایک بار
پھروہ ابوطالب کے پاس آئے۔ ان کے ساتھ ولید بن مغیرہ کا بیٹا عُمارَہ بھی تھا۔
انھوں نے ابوطالب سے کہا:

''اے ابوطالب! ہم یہ نوجوان اپنے ساتھ لائے ہیں، یہ قریش کا خوب صورت نوجوان ہے، بانکا اور سجیلا ہے، آپ اسے لے جائیں، اس کی دیت اور نفرت کے آپ حق دار ہوں گے، آپ اسے اپنا بیٹا بنالیں، یہ آپ کا ہوگا، اس کے بدلے میں آپ اپنے بھینچ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس بھینچ کو جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے اور آپ کی قوم کو منتشر کر رکھا ہے۔ ہم اسے تل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کے بدلے میں اس نوجوان کو لائے ہیں، یعنی ایک آدمی۔''

ان کی تجویزس کر ابوطالب نے کہا:

''الله کی قتم! تم ایک بہت ہی گھٹیا تجویز لے کرآئے ہو۔تم بہت بڑا سودا کرنا چاہتے ہو۔تم اپنابیٹا تو مجھے دیتے ہو کہ میں اسے پالوں، کھلاؤں اور پلاؤں اور بدلے میں میرابیٹا اس لیے لیتے ہو کہ اسے قتل کر دو، اللہ کی قتم! بیناممکن ہے۔' ان کی بات کے جواب میں نوفل بن عبد مناف کا بوتامطعم بن عدی بول اٹھا: ''اے ابوطالب! اللہ کی قتم! تمھاری قوم نے تم سے انصاف کی بات کی ہے اور جوصورت شمصیں پیند نہیں، اس سے بیخے کی کوشش کی ہے کیکن میرے خیال میں شمصیں ان کی کوئی بات نہیں۔''

اس کی بات کے جواب میں ابوطالب نے کہا:

''تم نے کوئی انصاف کی بات نہیں کی بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالفین کی مدد کرنا چاہتے ہو تو کروان کی مدد۔''

اس بات چیت کی ناکامی کے بعد قریش اپنظام میں کئی ہاتھ اور آگے بڑھ گئے۔
تکالیف پہنچانے کا سلسلہ پہلے کی نسبت بہت بڑھ گیا۔ ایک بار پھر وہ آپ مٹالٹیا ہم
کوتل کرنے کا منصوبہ بنانے گئے لیکن یہی سختیاں اور منصوبے کے کے جانبازوں
میں سے دو نابغہ روزگار سرفروشوں ، یعنی حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب والٹیا
کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچانے کا سبب بن
گئے۔ جورو جفا کے سلسلہ دراز کے ایک دونمونے ملاحظہ ہوں:

ابولہب کا بیٹا عُنَیْبَه ایک دن نبی کریم طَلَقْیَّا کے پاس آیا۔اس نے کہا: ''﴿وَالنَّهُ عِنْدِ اِذَا هَوْی ﴾ اور ﴿ ثُقَّدَ دَنَا فَتَنَ لَی ﴾ کے ساتھ میں گفر کرتا ہوں۔'' یہ کہا اور آپ پر چڑھ دوڑا، آپ کا کرتا پھاڑ ڈالا، آپ کے چہرۂ مبارک پر تھوکا، یہ اور بات ہے کہ اس کاتھوک آپ کے چہرۂ مبارک پرنہیں پڑا۔ اس

''اےاللہ!اس پراپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرمادے۔'' آپ کی بیر بددعا قبول ہوئی ، عُتُدُبّ ہے نے پچھ عرصے بعد قریش کے لوگوں کے

موقع پرنبی اکرم طالی نے اس کے لیے بددعا کی:

ساتھ سفر کیا۔ قافلے نے ملک شام کے مقام'' زرقاء' میں پڑاؤ ڈالا۔ رات ہوئی توایک شیر قافلے کا چکر کا شخ لگا۔ عُنَیْبَه نے شیر کودیکھتے ہی کہا:

'' ہائے میری بربادی، اللہ کی قسم! یہ مجھے کھا جائے گا، محمد (مُثَاثِیْمُ) نے میرے لیے بددعا کی تھی۔ دیکھے لو میں اگر چہ شام میں ہول کین اس نے مجھے کے میں رہتے ہوئے مار ڈالا۔''

قافلے میں شریک لوگوں نے اسے دلاسہ دیا اور اسے قافلے کے عین درمیان میں سلایالیکن جب نصف رات ہوئی تو شیر لوگوں کو پھلانگتا ہوا اس کے نزدیک آگیا اور اسے چیر بھاڑ ڈالا۔

### سيدنا حمزه اورسيدنا عمر رفائثيًّا كا قبولِ اسلام

سیدنا حمزہ ڈٹاٹیڈ آپ کے پچا تھے۔ عمر میں آپ سے صرف دو تین سال ہی بڑے تھے۔ اب دونوں نے چونکہ تو یبہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے رضا کی بھائی بھی تھے۔ سیدنا حمزہ ڈٹاٹیڈ کو سپہ گری اور شکار کا بہت شوق تھا۔ شبح سویرے تیر کمان لے کر شکار کے لیے نکل جاتے اور پورا پورا دن اس شوق میں گزار دیتے۔ واپسی شام کے وقت ہوتی۔ پہلے حرم میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ قریش کے سردار حرم میں مختلف جگہوں پر اپنی اپنی مجلسیں جماتے تھے۔ ان سبھی قریش کے سردار حرم میں محلیک سلیک تھی، سبھی ان کی قدر کرتے تھے۔ ان سبھی سے سیدنا حمزہ ڈٹاٹیڈ کی علیک سلیک تھی، سبھی ان کی قدر کرتے تھے۔

ایک دن نبی اکرم منافیا کو وصفا پر بیٹھے تھے۔ایسے میں ابوجہل ادھر آنکا۔اس کی نظر آپ پر پڑی تو فوراً گالیاں دینے لگا۔ آپ خاموش رہے۔ آپ کو خاموش پاکر اسے اور زیادہ غصہ آگیا۔اس نے ایک پھر اٹھایا اور آپ کے سر پر دے مارا۔ آپ زخمی ہوگئے، سرسے خون بہنے لگا۔سیدنا حمزہ ڈلائٹی اس دن بھی شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے۔شام کے وقت واپس لوٹے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے آپ کو بتایا کہ آج آپ کے بھینے کو ابوجہل نے سخت تکلیف پہنچائی ہے،اس نے ایک پھران کے سر پر مارکران کو خمی کر دیا ہے۔

یہ سن کرسیدنا حمزہ ڈلاٹڈ؛ کوغصہ آگیا۔ بھتیج کی محبت نے رنگ دکھایا۔سیدھے ابوجہل کے پاس پنچے اور جاتے ہی کمان اس کے سر پر پورے زور سے دے ماری۔اس کا سر پھٹ گیا اورخون بہنے لگا۔اسے زخمی کرنے کے بعد آپ وہاں ہے نبی اکرم مظافر کے پاس پنچاور بولے:

'' بھیتیج! تم یین کرضرورخوش ہو گے کہ میں بھی جواب میں ابوجہل کا سر پھاڑ آیا ہوں۔میں نے اس سےتمھارا بدلہ لے لیا ہے۔''

يين كرآب مَنْ يَنْكُمُ نِي فَر مايا:

'' چچا! میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔اگر آپ مجھے خوش دیکھنا جا ہتے ہیں تو پھر آپ بھی مسلمان ہو جا 'میں۔''

آپ کی بات سن کران کے دل پر بہت اثر ہوا۔ انھوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرلیا۔ان کے اسلام قبول کرنے پر آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکا نہ نہ رہا۔ اس واقعے کے صرف تین دن بعد سیدنا عمر بن خطاب رُلائِفَةُ بھی ایمان کے آئے۔آپ قریش کے بہت بڑے ستون اور مددگار تھے۔ بیرونی ممالک سے سفارتی تعلقات رکھنا آپ کی ذمے داری تھی۔ گویا آپ اس سلسلے میں قریش کے نمائندے تھے، اور یہ ذمے داری بہت اہم تھی۔ آپ اسلام کے بہت خلاف تھے۔ مخالفانہ کارروائیوں میں کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ایک رات نبی اکرم شکاٹیوم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔سیدنا عمر ڈلٹئڈنے حیب کر چند آیات س لیں۔ ان آیات کا سیدنا عمر ڈلٹٹؤ کے دل پر بہت اثر ہوا، ذہن میں بات آئی کہ بیہ کلام حق ہے لیکن پھر اسلام مشمنی کے خیالات غالب آ گئے، یہاں تک کہ ایک روز آپ کوفل کرنے کی نیت سے نکلے۔ ننگی تلوار ہاتھ میں تھی۔ ایسے میں ان کی ملاقات سامنے سے آتے ہوئے نعیم بن عبداللہ ڈلائٹڈ سے ہوئی۔انھوں نے یو چھا: ''عمر! دو پېرکوکهاں جارہے ہو؟''

انھوں نے فوراً جواب دیا:

''محمر (مَثَاثِيمٌ) كو ( نعوذ بالله )قتل كرنے جار ہا ہوں۔''

بین کرنعیم طالعی نے کہا:

''محمد مَنْ اللَّهُ كُولْل كرنے سے پہلے اپنے گھر كى خبر لے لو،تمھارى بہن فاطمه اور بہنوئى سعيدتمھارا دين چھوڑ كراسلام قبول كر چكے ہيں۔''

آپ کو بین کر دھپکالگا۔ مارے غصے کے چیرہ سرخ ہوگیا۔ اپنارخ بہن کے گھر کی طرف کرلیا۔ ان کے گھر میں اس وقت قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے سیدنا خباب بن ارت والٹیڈ موجود تھے۔ وہ انھیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ دستک کی آ واز سن کرآپ کی بہن فاطمہ والٹیڈ نے فوراً قرآن کے اوراق کو چھپا دیا۔ خباب والٹیڈ بھی ایک کونے میں جا چھپے۔ اب سیدنا عمر والٹیڈ کے بہنوئی سیدنا سعید بن زید وازہ کھولا۔ سیدنا عمر والٹیڈ نے دروازہ کھولا۔ سیدنا عمر والٹیڈ نے اندرآتے ہی بہنوئی سے کہا:

'' مجھے دکھاؤ!تم کیا پڑھرے تھے''

ساتھ ہی بہنوئی کو مارنے گئے۔سیدہ فاطمہ ڈاٹھا شوہر کو چھڑانے کے لیے آگ بڑھیں تو انھیں بھی مارا۔ان کے ایک گھونسا انسالگا کہ منہ سے خون بہنے لگا۔اب بہن جوش میں بھر گئیں اور کہداٹھیں:

''تم سے جو ہوتا ہے کرلو، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔'' بہن کو زخمی دیکھ کرعمر ڈٹائٹڑ نے شرم محسوس کی۔ ہاتھ روک کر بولے:''اچھا! مجھے بھی سناؤتم کیا پڑھ رہے تھے؟ میں جاننا چاہتا ہوں،تمھا را دین ہے کیا؟'' آپ کی بہن نے سخت لہجے میں چند باتیں کہیں، پھران سے فرمایا: آپ کی بہن نے سخت لہجے میں چند باتیں کہیں، پھران سے فرمایا:

''پہلے جا کرغسل کرو۔''

سیدنا عمر ولائن نے خسل کیا، پھرسورہ طلاکی چند آیات پڑھیں۔ان آیات نے ان سیرنا عمر ولائن نے ان آیات نے انھیں بدل کررکھ دیا، فوراً کہدا تھے:

'' یہ تو بہت عظیم کلام ہے۔ مجھے بتاؤ کہ مسلمان کس طرح ہوتے ہیں؟'' ان کے بیدالفاظ سن کرسیدنا خباب ڈٹائٹۂ بھی پوشیدہ جگہ سے نکل کرسا منے آ گئے کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ اب عمر پہلے والے عمر نہیں رہے۔سامنے آ کرانھوں نے کہا:

''اے عمر! مصیں مبارک ہو۔ جعرات کی رات رسول الله عَلَیْمَ نے الله تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ابندا یہ سعادت عمارے حصے میں آئی ہے۔''

اس کے بعد انھیں بتایا گیا کہ آپ مَنَافِیْظِ اس وقت دارِ ارقم میں ہیں، سیدنا عمر وَاللّٰهُ نِهِ ان سے کہا:

'' مجھے وہاں لے چلو۔''

اس طرح سیدنا عمر و النفیان کے ساتھ دارِارقم پنچے، دروازے پر دستک دی گئ۔ اندر موجود افراد نے دروازہ کھولا تو سیدنا عمر و کالنفیا کو دیکھ کر چونک اٹھے۔ انھوں نے آپ شائیا کے خبر دی، آپ نے فرمایا:

'' درواز ه کھول دو۔''

سیدنا عمراندر داخل ہوئے۔ آپ مَنَاتَیَا نے ان کا گرتہ پکڑ کر کھینچا اور پوچھا: ''عمر! کس ارادے ہے آئے ہو؟''

انھوں نے فوراً پڑھا:

﴿ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ﴾ ' أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ﴾ ' ميں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی لائقِ عبادت نہیں اور آپ اللہ کے رسول میں۔''

یہ بہت اچا تک ہوا۔ اس کی امید بھی نہیں تھی، لہذا تمام مسلمان جوش سے بھر گئے اور بے اختیار یکارا مٹھے: «اَ لللهُ أَكْبَرُ»

#### شعب اني طالب ميں

سید ناحمز ہ اورسید ناعمر ڈھنٹنا کا ایمان لا نا کافروں کی بڑی نا کا می تھی ،ادھرشا و حبشہ نجاشی نے بھی قریش کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور وہ اس محاذ ہے بھی نا کام لوٹے تھے۔ دوسری طرف نبی کریم مُثاثِیْظِ کی تبلیغی کوششیں رنگ لا رہی تھیں اورمسلمانوں کی تعدا دروز بروز تیزی ہے بڑھ رہی تھی۔ان حالات نے قریش کی بے چینیوں میں اور اضافہ کر دیا۔اب وہ کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ انھوں نے حالات کا بغور جائز ہ لیا کہ س طرح اسلام کی کامیا بیوں کے آ گے بند باندھیں۔آخروہ ایک جگہ جمع ہوئے ، آپس میں مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ بنو ہاشم اور بنومطلب سے تمام تر تعلقات ختم کر لیے جا کیں، یعنی ان ہے کسی قشم کا معاشرتی تعلق نہ رکھا جائے ، کوئی لین دین نہ کیا جائے ، کھانے پینے کی چیزیں تک انھیں فروخت نہ کی جائیں ،ان ہے بات چیت بھی نہ کی جائے اور پیسب اس وفت تک جاری رکھا جائے جب تک کہ یہ لوگ خودمجمہ (مُثَاثِیْمٌ) کو ہمارے حوالے نہ کر دیں تا کہ ہم انھیں قتل کر سکیں۔

انھوں نے بیقر ار داد ہا قاعدہ تحریر کی۔اس پرسب نے دستخط کیے، پھراس تحریر کو کجنے کے اندراٹ کا دیا گیا۔ سبھی قبیلوں نے اس معاہدے میں شرکت کی تھی، خاص طور پر بنو کنانہ نے اس معاہدے کی بہت زیادہ حمایت کی۔

بیمعاہدہ بغیض بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اس ظالمانہ کارروائی کی اسے بیسزا ملی کہ اس کی انگلیاں فالجے زدہ ہو گئیں، ہاتھ

ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔

قریش کے اس خوفناک حد تک ظالمانہ بائیکاٹ کی وجہ سے ابوطالب نے اپنے خاندان سمیت شعب ابی طالب میں پناہ لی۔ یہ مکہ معظمہ کے ایک محلے کا نام ہے۔ اس میں بنوہاشم رہا کرتے تھے۔ شعب عربی میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ کو و ابوقبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی تھی۔ اب چونکہ ابوطالب بنوہاشم کے سردار تھے، اس لیے اس گھاٹی کوشعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔

بنوہاشم اور بنومطلب نے ابوطالب کا بھر پورساتھ دیا۔ سب کے سب اس گھاٹی میں چلے آئے۔فرق یہ تھا کہ مسلمانوں نے دین کی وجہ سے گھاٹی کو آباد کیا اوران کے عزیز جوان کے ساتھ آئے تھے، انھوں نے خاندانی اورنسی تعلق کی بنا یران کا ساتھ دیا، البتہ بنوہاشم میں سے صرف ابولہب نے ان کا ساتھ نہ دیا، وہ

قریش کے ساتھ شہرہی میں رہا۔

اس گھاٹی میں بنوہاشم اور بنومطلب نے تین سال گزارے، یہ تین سال سخت تنگی کے سال تھے۔ تنگ دستی اس قدرتھی کہ گھاٹی سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں بلند ہوتی رہتی تھیں۔ آ ہستہ چلنے والوں کوان کی آ وازیں سنائی ویتی تھیں مگروہ لوگ اس قدرسنگ دل تھے کہان کے دل ذرا بھی نہ پیسیج،الٹاوہ ان چیخوں کون کرخوش ہوتے رہے۔

مسلمانوں نے بیتین سال درختوں کے پتے اور چمڑا کھا کرگز ارے۔سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈائنڈ فرماتے ہیں:

''میں بھوکا تھا، اتفاق سے رات کے وقت میرا یاؤں کسی چیز پر پڑا، میں فورأ

اسے زبان پررکھ کرنگل گیا۔ مجھے بیاب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ اسی طرح ایک رات مجھے اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا ٹکڑا راستے میں سے ل گیا، میں نے اس کو پانی سے دھوکر جلایا، پھراس کا سفوف بنایا اور پانی کے ساتھ کچھ سفوف بھا نک لیا۔ اس سفوف سے میں نے تین راتیں گزاریں۔''

قریش کا بیمعاشرتی بائیکاٹ اس قدرخوفناک تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی گھاٹی میں لے جانے نہیں دیتے تھے۔ حدتو بیھی کہ کوئی تجارتی قافلہ کے میں آتا تو ابولہب یہ کہتا بھرتا:

'' کوئی تاجر محمد (مَثَاثِیَمُ ) اور ان کے ساتھیوں کوکوئی چیز عام نرخوں پر فروخت نہ کرے بلکہ ان کے لیے قیمت اس قدر بڑھائے کہ وہ چیز بیلوگ خرید ہی نہ سکیں۔' قریش میں کچھ لوگ بہر حال ایسے تھے جن کے دل ان حالات کی وجہ سے کڑھیے کے نکہ وہ آخر ان کے نزد کی رشتے دار تھے، ایسے رشتہ دار خفیہ طور پر ان کے لیے کچھ کھانے یہنے کی چیزیں بھیج دیتے تھے۔

ایک دن حکیم بن حزام موانتوانی پھوپھی سیدہ خدیجہ ہوانتوا کے لیے کھانے کا پچھ سامان لے کر نکلے۔ راستے میں ابوجہل نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس نے کہا:

''اگرتم نے شعب ابی طالب میں غلہ پہنچایا تو مجھ سے براکوئی نہ ہوگا۔''
ایسے میں ابوالبختری سامنے سے آگئے۔ تفصیل سن کراس نے کہا:

''اگرایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے پچھ غلہ لے جاتا ہے تو تم کیوں روکتے ہو؟''
ابوالبختری کی بات پر ابوجہل کو غصہ آگیا۔ وہ لگا اسے بڑا بھلا کہنے۔ اس طرح

پچھ نیک لوگوں میں اس ظالمانہ معاہدے کوختم کرنے کے خیالات انجرنے لگے۔

اس سلسلے میں ہشام بن عمرو نے کوشش کی ، یہاں تک کہ زہیر بن امیہ اور سیدہ خدیجہ را پھٹا کے رشتے دار مطعم بن عدی ، زمعہ بن اسود ، ابوالبختری بن ہشام اور مختلف قبیلوں کے کچھ افراد نے رات کے وقت ایک خفیہ میٹنگ کی ۔ اس میٹنگ میں انھوں نے اس معاہدے کومنسوخ کرنے کا طریقہ طے کیا۔ اس کے بعد صبح کے وقت خانہ کعبہ کے پاس جمع ہوئے۔ پہلے انھوں نے طواف کیا، طواف کے بعد زہیر نے اعلان کیا:

''جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کوختم نہیں کیا جاتا، میں چین نہیں بیٹھوں گا۔''

اس پر ابوجہل زہیر کی مخالفت میں بولنے لگا۔ تب چار نیک دل لوگوں نے باری باری اعلان کیا کہ ہم اس معاہدے کومنسوخ کرتے ہیں۔

بین کرابوجهل حیران ره گیا، بولا:

''گویاتم بیمعامله پہلے ہی طے کر چکے ہو۔''

اب ابوجہل بھی بے بس ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں کو اس سنگ دلانہ معاہدے سے نجات ملی۔ یہ مسلمانوں کی ایک اور کامیانی تھی۔

### غم كاسال

شعب ابی طالب کی گھائی سے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی لیکن وہاں گزارے جانے والے تین سالوں نے بہت سوں کی صحت خراب کر دی۔ گھائی سے نبی کریم مُنَافِیْاً شہر میں تشریف لائے تو جلد ہی بعد ابوطالب بیار ہو گئے اور چندروز بعد ہی وفات یا گئے۔

ابوطالب کی حالت خراب ہوئی تو نبی کریم مُثَاثِیْمُ ان کے پاس تشریف لے گئے۔اس وقت ان کے پاس ابوجہل اور عبداللہ بن الی امیہ بھی موجود تھے۔ یہ لوگ بھی مزاج برس کے لیے آئے تھے۔آپ نے جھاسے فرمایا:

'' چپاجان! کلمهٔ توحید پڑھ لیں۔''

اس پرابوجهل اورعبدالله بن ابی امیه نے فوراً کہا:

''ابوطالب! کیاتم اپنے باپ عبدالمطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟''

ابوطالب سوچ میں پڑ گئے، پھرالجھن کے عالم میں بولے:

''میں عبدالمطلب کے دین پر مرتا ہوں۔''

ساتھ ہی انھوں نے رسول الله مَالَيْكِم كى طرف ديكھا تو كہا:

''میں کلمہ شہادت بڑھ لیتالیکن قریش کہیں گے کہ ابوطالب موت سے ڈر گیا۔''

اس پرآپ نے فرمایا:

''میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ ر

روک نہ دے۔''

ابوطالب کی وفات کے چندہی روز بعدسیدہ خدیجہ ڈھٹھانے بھی انتقال فرمایا۔
اس طرح ابھی آپ مہربان چچا ابوطالب کی وفات کے صدمے سے دوچار سے
کہ ایک اورغم برداشت کرنا پڑا۔ سیدہ خدیجہ ڈھٹھانے بھی مشکل ترین حالات میں
اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، لہٰذا ان کی وفات کا صدمہ
بہت بڑا صدمہ تھا۔ ان کی میت کوآپ نے خود قبر میں اتارا، چنانچہ اس سال کانام
آپ نے اپنی زبانِ مبارک سے عام الحزن رکھا۔ اسلامی تاریخ میں بیسال
عام الحزن کے نام سے مشہور ہے، اس کا مطلب ہے دغم کا سال'۔

#### طائف كاسفر

ابوطالب اورسیدہ خدیجہ وٹائٹا کی وفات کے بعد کفارِ مکہ اور زیادہ دلیر ہو گئے۔ یملے کی نسبت اور زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے۔ نوبت یہاں تک پینچی کہ آپ کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ ادھر ابوطالب کی وفات کے بعد ابولہب بنوہاشم کا سردار بنا۔اس نے شروع ہی سے اعلان کردیا تھا کہ آپ اپنے افعال اوراعمال کے خود ذمے دار ہول گے۔اس اعلان کا مطلب آپ کو برادری سے خارج کرنا تھا کہ جوبھی جاہے، آپ کوتل کر دے (معاذ اللہ) قبیلہ آپ کی حمایت نہیں کرے گا۔ آخر کار آپ نے طائف تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا تا کہ بنی ثقیف کےلوگوں کواسلام کی دعوت دیں، وہ اسلام قبول کرلیں تو ٹھیک ورنہ آھیں اس بات برقائل کریں گے کہوہ آپ کواینے ہال چین سے بیٹھ کر کام کرنے دیں۔ طائف کی وادی مکہ سے60 میل دور ہے۔ یہ پہاڑوں میں گھرا سرسبز مقام ہے۔ یہاں کی آب و ہوا بہت خوشگوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حجاز کے لوگوں کے ليے بيصحت افزامقام ہے۔جس زمانے ميں نبئ كريم طافيظ نے طائف كاسفركيا، اس وقت ومان قبیله بنوثقیف برسرِ اقتدارتها۔

آپ کے پاس اس وقت کوئی سواری نہیں تھی۔ مکہ سے طائف کا سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ صرف زید بن حارثہ بڑا تھے۔ آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد چند دن آرام فرمایا۔ پھر ثقیف کے سرداروں سے ایک ایک کرکے ملاقات شروع کی لیکن ان میں سے سی ایک نے بھی آپ کی بات نہ

مانی بلکہ آپ کو سخت کہجے میں کہہ دیا کہ یہاں سے چلے جائیں۔دراصل انھیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں آپ ان کی نوجوان نسل کواینے دین کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہ ہوجا کیں۔مجبوراً آپ کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ان لوگوں نے اسی پر بس نہیں کی ، اپنے ہاں سے لفنگوں اور اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا ، وہ آپ برآ وازے کتے آپ کے پیچھے چلنے لگے۔انھوں نے ہاتھوں میں پھر اٹھا لیے اور وہ پھر آنپ کو مارنے لگے۔ان پھروں سے آپ لہولہان ہو گئے۔اس کثرت سےخون نکلا کہ آپ کے دونوں جوتے یاؤں کےساتھ چیک گئے۔اس حالت میں چلتے ہوئے آپ ایک باغ میں پہنچے اور باغ کی ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔اس حالت میں آپ نے اللہ تعالی سے عرض کیا: ''الہی! میں جھے سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نز دیک اپنی بے قدری كاشكوه كرتا ہوں \_ ياارحم الرحمين! تو كمزوروں كارب ہےاورتو ہى ميرانھى رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہاہے؟ کیا کسی بیگانے کے جومیرے ساتھ ناروا سلوک کرے؟ یاکسی ویثمن کے جس کوتو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیراغضب نہیں ہے تو کوئی پروانہیں،میرے لیے تیری عافیت زیادہ بہتر ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ حابتا ہوں جس سے تاریکیاں دور ہو تحکئیں اور جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر ا پناغضب نازل کرے، یا تیرا عتاب مجھ پر نازل ہو، مجھے تو تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زوراور طاقت نہیں۔'' اس دعا کے بعد آپ قرن المنازل کے قریب پہنچے تو آسان پرایک بادل سا

چھا گیا، آپ نے نظراٹھا کردیکھا تو جریل ملیٹا نظر آئے۔ انھوں نے پکارکر کہا:

"آپ کی قوم نے جو جواب آپ کو دیا ہے، اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب یہ
پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ جو تھم دینا چاہیں، اسے دے سکتے ہیں۔ "
پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو سلام کر کے عرض کیا: "آپ تھم دیں تو
دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں۔ "جواب میں آپ نے فر مایا:

"نہیں! میں ایسا کلم نہیں کہوں گا، مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے
الیی نسل پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ
سی کو شر کہ نہیں گھیرائے گی۔"

طائف سے والیسی پر آپ نے چند روز نخلہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ آپ پریشان تھے کہ اب مکہ کیسے جائیں؟ طائف کا حال ان لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا، اب کفاریملے سے کہیں بڑھ کرستائیں گے۔

انھی دنوں ایک رات آپ نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ بقوں کے ایک گروہ کا اس طرف سے گزر ہوا۔ انھوں نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے۔ اپنی قوم میں پہنچ تو آئیس اسلام کا پیغام دیا۔ پھراللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دئ کہ انسان اگر چہ آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہیں مگر بہت سے جن ایمان لے آئے ہیں اوراین قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر چکے ہیں۔

اس واقعے کا ذکر سورہ احقاف کی آیات29 تا32 میں آیا ہے۔ اس موقع پر جن آپ کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ نے ان کی موجودگی کومحسوس کیا تھا۔ تاہم بعد میں جن پے در پے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور آپ کی

ان سے روبروملا قاتیں ہونے لگیں۔

چند روز بعد آپ مکه کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کواللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی کی امیدتھی۔اس کے ساتھ ساتھ قریش کی طرف سے شرکا اندیشہ بھی تھا، اس لیے آیے نے احتیاط فرمائی۔ مکے کے پاس پہنچ کرغار حرامیں طہر گئے ، وہاں ہے آپ نے ایک شخص کے ذریعے سے اخنس بن شریق کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے مگر اس نے بیرمعذرت کی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا مگر اس نے بھی پناہ وینے سے انکار کر دیا اور جواب میں کہلا بھیجا کہ اس کا تعلق بنوعام بن لؤی سے ہے اور ان کی پناہ بنوکعب بن لؤی برلا گونہیں ہوتی۔اس کے انکار کرنے پرآ پ نے مطعم بن عدی کے یاس پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف رسول الله سَالِيَا لَمْ يَحْ جِدَاعِلَى باشم بن عبد مناف كا بھائى تھا اور عبد مناف قريش كے قبيلوں میں سب سے زیادہ معزز شاخ تھی، چنانچہ مطعم بن عدی نے حامی بھر لی۔اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار سجا لیے اور نبی کریم مُلَاثِیْلِم کو پیغام بھیجا۔ اس طرح آپ مکے میں داخل ہوئے۔ پہلے آپ حرم میں تشریف لائے ، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد آپ نے دو رکعت نماز ادا فرمائی، اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔اس دوران میں مطعم بن عدی اوراس کی اولا دیے ہتھیار بند ہوکر آپ کی حفاظت کی ،آپ کو گھیرے میں لیے رکھا تا کہ کوئی حملہ نہ کر سکے۔ مطعم نے قریش میں بیاعلان بھی کیا کہ وہ محمد (مُثَاثِیمٌ) کو پناہ دے چکا ہے، چنانچہ قریش نے بھی اس کی پناہ کوتشلیم کیا اور کوئی شرارت نہ کی۔

## مدينے ميں اسلام

ج کے دنوں میں اردگرد کے قبائل کے میں آتے تھے۔ جب یہ قبیلے آتے تو آپ ان میں سے ایک ایک کے پاس جاتے ، انھیں اسلام کا پیغام دیتے ۔ وہاں میلے لگتے تھے، آپ ان میلوں میں بھی جاتے اور اسلام کا پیغام سناتے ۔ طائف سے واپسی پر آپ نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں اور اضافہ کردیا۔ آپ مختلف محلوں میں جاتے ، تبھی کھے سے باہر تشریف لے جاتے یا راستے میں کھڑے ہوجاتے ، جو بھی مل جاتا، اسے دین کا پیغام ضرور دیتے ۔ آپ کی مسلسل کوششوں سے عوام اور خواص دونوں طبقوں میں اسلام تھیلنے لگا۔

سن گیارہ نبوت کو ایک بڑی تبدیلی رونماہوئی۔ ہوا یہ کہ نبی اکرم مُلَّا اَیْم مُلَّا اِیْم مُلَّا اِیْم کا ایک بڑی تبدیلی رونماہوئی۔ ہوا یہ کہ نبی اسلام قبول کرلیا۔ یہ حضرات مسلمانوں کے لیے گھنے درخت ثابت ہوئے۔ ان کی چھاؤں میں مسلمانوں کو برسوں کے ظلم سے نجات ملی، ان حضرات کے نام یہ ہیں:

اسعد بن زراره ،عوف بن حارث بن رفاعه (عوف بن عفراء) ، رافع بن ما لک بن محبلان ،قطبه بن عامر بن حدیده ،عقبه بن عامر بن نابی اور جابر بن عبدالله بن رئاب شگانیئم۔

یہ حضرات سن11 نبوت کو حج کے لیے آئے تھے۔ رات کے وقت منی کے میدان میں ایک جگہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اس طرف سے نبی اکرم منظیم ا میدان میں ایک جگہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اس طرف سے نبی اکرم منظیم ا گزرے۔ آپ حج کے دنوں میں اس خیال سے ان اطراف میں گھومتے تھے کہ شاید حج کے لیے آنے والا کوئی شخص آپ کی دعوت قبول کرلے۔

آپ کے کانوں میں ان کی باتوں کی آ واز آئی تو آپ ان کی طرف متوجہ ہو میزیہ

گئے۔آپنے ان کے زدیک بھٹی کر پوچھا:

"آ پلوگ کون ہیں؟ کہال سے آئے ہیں؟"جواب میں انھوں نے کہا:

''ہماراتعلق قبیلہ خزرج ہے ہے۔''

ال پرآپ نے فرمایا:

''مطلب ہے کہتم یہودیوں کے حلیف ہو؟''

انھوں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا:

'' کیا میں آپ کے پاس بیٹھ کر کچھ بات چیت کرسکتا ہوں؟''

وه بول اعظمے:

''ضرور! کیونہیں،تشریف رکھے۔''

آپ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے دین کی دعوت کی بات شروع کی، اسلام کی حقیقت ان پر واضح کی، قر آ نِ کریم کی پچھآ یات انھیں سنا کیں۔ انھوں نے آپ کی باتوں کوغور سے سنا، پھر آپ کے خاموش ہونے پر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے:

'' کہیں یہ وہی نبی تو نہیں جن کے حوالے دے کر یہود ہمیں دھمکاتے رہتے ہیں،ایبانہ ہووہ ہم سے پہلے ان پرایمان لے آئیں۔''

اس پرانھوں نے فوراً اسلام قبول کرلیا۔ بیا لیک شاندار کامیا بی تھی۔اب انھوں نے آپ سے عرض کیا:

''ہماری قوم بدترین حالات میں زندگی گزار رہی ہے، ان جیسی عداوت کسی اور میں نہیں۔اگر آپ کے ذریعے سے اللہ تعالی ان کی وشمنیاں ختم کرا دے، انھیں ایک کردے تو اس سے بڑھ کراچھی بات کوئی نہیں ہوگی۔''

اس کے ساتھ ہی انھوں نے وعدہ کیا کہ دین کی دعوت کو آگے پھیلائیں گے اور آئندہ پھر آپ سے اسی جگہ ملاقات کریں گے۔

یہ من کرآپ بہت خوش ہوئے۔ سالہا سال کی مشکلات اور تکالیف کے بعد ان کااس قدر جلدا یمان لا ناایک حد در ہے خوش آئند بات تھی۔ جب بیہ حضرات مدینہ پہنچ تو انھوں نے اسلام کا پیغام اپنے لوگوں کو دیا۔ بس پھر کیا تھا، گھر گھر نبی اکرم من الیاغ کا ذکر ہونے لگا۔

#### اسراءاورمعراج

معراج النبی کے دو حصے ہیں:اسراءاورمعراج\_ اسراء سے مراد ہے، راتوں رات نبی اکرم مَالَیْنَا کا مکہ سے بیت المقدل تک تشریف لے جانا، جب کہ معراج سے مراد ہے، عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ اس رات حطیم یا حجر کعبہ میں آ رام فرمار ہے تھے۔اس وقت آپ پر نینداور بیداری کے درمیان والی حالت طاری تھی۔ایسے میں جبریل ملیٹا تشریف لائے۔انھوں نے آپ کا سینۂ مبارک جاک کیا اور آب زم زم سے دھوکر ایمان اور حکمت سے بھر دیا، پھر آپ کے پاس سواری کے لیے ا یک جانور لایا گیا۔اس کا نام براق تھا۔اس کا رنگ سفیدتھا۔اس کی رفتاراس قدر تیزنھی کہ جہاں تک نظر جاتی تھی قدم وہاں پڑتا تھا۔ تیز رفتاری کی بنیاد ہی پر اس کو براق کہا گیا ہے۔ اس سواری پر بیٹھ کر آ پ مسجد اقصیٰ تک گئے۔ پھر وہاں پہنچے کر جبریل ملیفانے آپ کو براق سے اترنے کے لیے کہا، پھر آپ مسجد اقصلی میں داخل ہو گئے۔ وہاں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور دورکعت ً نماز اداکی۔اس کے بعد جریل علیقا آپ کے پاس دو پیالے لائے۔ان میں ہے ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب۔ دونوں پیالے پیش کرنے کامقصد تھا کہ آ پ کو ان میں ہے جو چیز پیند ہونوش فرمایئے۔ آ پ نے دودھ پیند فرمایا۔ بیدد مکھ کر جبریل ملیٹا بول اٹھے:

''آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کے ساتھ آپ

کی امت کوبھی۔اگر آپشراب بیند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی۔'' اب آپ کو پھر براق برسوار کر دیا گیا۔ پیسفر بیت المقدس ہے آسانِ دنیا تک کاتھا، آپ کے لیے آسان کا دروازہ کھلوایا گیا۔ وہاں آپ نے تمام بنی نوع انسان کے باب سیدنا آ دم علیاً کو دیکھا، انھیں سلام کیا، انھوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔اس وقت آپ نے دیکھا، ان کے دائیں طرف انسانوں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا۔ اسی طرح ایک گروہ ان کے بائیں طرف تھا۔ جب آ دم علیظادائیں طرف والے گروہ پر نظر ڈالتے تو مسکراتے، پیسعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ جب وہ بائیں طرف والوں کود کیھتے تو رو دیتے، وہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔اس کے بعد آپ کو دوسرے آسان پر لے جایا گیا۔ جبریل ملیٹائ نے دروازہ تھلوایا۔ دروازہ کھلا تو آپ نے وہاں دوخالہ زاد بھائیوں سیدنا کیجیٰ بن زکریا اور سیدناعیسی ابن مریم میلالا کو دیکھا اور انھیں سلام کیا۔ دونوں نے آپ کے سلام کاجواب دیا۔ آپ کی نبوت كااقرار كيااورخوش آمديد كهابه

اس کے بعد آپ کا سفر پھر شروع ہوا اور آپ تیسرے آسان پر پہنچ۔ تیسرے آسان پر آپ کو اللہ تعالی نے آسان پر آپ کی ملاقات بوسف غلیا اسے ہوئی۔ بوسف غلیا کو اللہ تعالی نے نصف حسن عطا فر مایا تھا۔ آپ نے انھیں سلام کیا۔ انھوں نے سلام کا جواب دیا۔ آپ کوخوش آ مدید کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد پھر آپ کا سفر شروع ہوا۔ آپ کو چوتھ آسان پر آپ کی ملزوع ہوا۔ آپ کو چوتھ آسان پر آپ کی ملاقات ادریس علیا سے ہوئی۔ ادریس علیا کے ساتھ بھی اسی طرح ملاقات

ہوئی۔ پھر آپ پانچویں آسان پرتشریف لے گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات ہارون علیا سے ہوئی، آپ نے انھیں سلام کیا۔ انھوں نے جواب میں مرحبا کہااور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو چھٹے آسان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات موئی بن عمران علیا سے ہوئی۔ ساتویں آسان پر سیدنا ابراہیم علیا سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیااور آپ کو خوش آمدید کہا۔ سیدنا ابراہیم علیا اس وقت اپنی کمر بیت معمور سے لگائے بیٹھے خوش آمدید کہا۔ سیدنا ابراہیم علیا اس وقت اپنی کمر بیت معمور سے لگائے بیٹھے شخے۔ بیت معمور کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر بھی ان کی باری نہیں آتی، یعنی جوفر شتے ایک بارداخل ہوگے ، پھر داخل نہیں ہوں گے۔ گویا اللہ تعالی کے فرشتے اتی تعداد میں بیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔

ساتویں آسان سے آپ کوسدرۃ المنتہیٰ تک لے جایا گیا۔ یہ ایک بیری کا درخت تھا۔اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوں۔پھل بڑے کونڈول یاٹھیلوں جیسے تھے۔پھراس پرسونے کے پنگے اور جو جو پچھاللہ کومنظورتھا، چھا گیا۔ اس طرح بیری کا وہ درخت اس قدرخوب صورت ہو گیا کہ کوئی انسان اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کرسکتا۔ اس وقت آپ جریل علیلا کے اس قدر قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے برابریا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔اس کے بعد آپ کو اس کے بعد آپ کی اس میں فرض فرمائیں۔

اس میں شک نہیں کہ نماز اعلانِ نبوت کے ساتھ ہی فرض ہوگئی تھی مگر اس وقت

تک صرف دونمازیں، فجر اورعصر فرض ہوئی تھیں،للندا شب معراج تک آپ دو نمازیں ہی ادا کرتے رہے،تمام مسلمان یہی دونمازیں اس وقت تک ادا کرتے رہے تھے۔

اسلام میں توحید کے بعدسب سے پہلا رکن نماز ہی ہے۔ نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ مرتے دم تک نماز فرض رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ صحت، بیاری اور تکلیف، سفر، خوف وخطر اور حالت جنگ، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں۔ کسی قتم کی کوئی تبدیلی الیی نہیں جونماز کو موقوف کردے۔ نبی اکرم مُثَاثِیْمُ فرمائے ہیں: ''نماز میری آئکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔''

ای رات آپ کی واپسی ہوئی، یہ سب پھھ ایک رات کے تھوڑے سے جھے میں ہوگیا۔ مبح ہوئی تو آپ نے معراج کا حال بیان فر مایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کوجو پھھ دکھایا تھا، اس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے سنایا تو قوم نے اس بارے میں بھی آپ کوجھ دکھایا تھا، اس کے بارے میں آپ نے صاف انکار کردیا بلکہ آپ بارے میں بھی آپ کوجھٹلایا۔ اس واقعے کو مانے سے صاف انکار کردیا بلکہ آپ کا نداق اڑایا، کسی نے سن کر چیرت نظاہر کی، کسی نے پھبتی کسی اور کسی نے مارے جیرت کے اپن کو نداق اڑایا، کسی نے سن کر چیرت نظاہر کی، کسی نے پھبتی کسی اور کسی نے بات ور سے ہیں۔ دوڑے گئے۔ انھیں خبر دی کہ آپ کے دوست سے اور سے کہہ رہے ہیں۔ میدنا ابو بکر صدیق ڈواٹھ کے کہی کیا شان ہے! ان کی زبانی ساری بات س کر بولے: میدنا ابو بکر صدیق ڈواٹھ کے رسول مُلٹھ کے کہی ہے تو بالکل بھے کہی ہے۔'' اگر سے بات اللہ کے رسول مُلٹھ کے اور بولے: لوگ ان کا جواب س کر چیران ہوئے اور بولے:

د' تو آ ہے بھی ان کی تھیدیق کرتے ہیں؟''

جواب میں انھوں نے کہا:

''میں تواس سے بھی دور کی باتوں میں نبی منگائی کی تقدیق کرتا ہوں۔ شبح شام آسان سے جوخبریں آتی ہیں، میں ان میں بھی آپ کو بالکل سچا مانتا ہوں۔' آپ نے جو کفار کو یہ جواب دیا تو اسی روز سے آپ کالقب صدیق ہو گیا۔ اب کفار نے نبی کریم منگلی کو آزمانے کا فیصلہ کیا، اکتھے ہو کر آپ کے پاس آئے اور بولے:

''آپ بیت المقدس کے بارے میں بتائیں، یعنی اس کے کتنے دروازے ہیں؟ کتئے ستون ہیں؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔''

آپ نے معراج کی رات سے پہلے بیت المقدس کونہیں دیکھا تھا۔معراج کی رات میں بھی آپ نے دیکھا ضرور تھالیکن آپ نے وہاں دروازے اورستون وغیرہ گئے نہیں تھے کہ فوراً ان کی بات کا جواب دے دیتے، چنانچہ اس مرحلے پر اللہ تعالی نے آپ کی مد فرمائی اور بیت المقدس کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ آپ دیکھتے گئے اور نشانیاں بتاتے گئے۔ بینشانیاں سن کر کفار جرت زدہ ہو گئے اور آپ کی تر دید نہ کر سکے بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے ہیں۔ پھرانھوں نے کہا:

''ہماراایک قافلہ ملک شام ہے آ رہاہے، آپ اس کے بارے میں پچھ بتا کیں کہ اس کو آپ نے کہاں دیکھا تھا اور بھی اس کے بارے میں جو بتا سکتے ہیں، بتا کیں۔''

آپ نے اس قافلے کے بارے میں بھی انھیں تفصیل سے بتا دیا، آپ نے

تک صرف دونمازیں، فجر اور عصر فرض ہوئی تھیں،لہٰذا شب معراج تک آپ دو نمازیں ہی ادا کرتے رہے،تمام مسلمان یہی دونمازیں اس وقت تک ادا کرتے رہے تھے۔

اسلام میں توحید کے بعدسب سے پہلا رکن نماز ہی ہے۔ نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ مرتے دم تک نماز فرض رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ صحت، بیاری اور تکیف، سفر، خوف وخطر اور حالت جنگ، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں۔
کسی قشم کی کوئی تبدیلی الیی نہیں جونماز کو موقوف کردے۔ نبی اکرم مُثَاثِیمُ فرماتے ہیں: ''نماز میری آ کھول کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔''

ای رات آپ کی والیسی ہوئی، یہ سب کچھ ایک رات کے تھوڑے سے جھے میں ہوگیا۔ صبح ہوئی تو آپ نے معراج کا حال بیان فرمایا۔ اللہ تعالی نے آپ کوجو کچھ دکھایا تھا، اس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے سنایا تو قوم نے اس بارے میں بھی آپ کوجھٹلایا۔ اس واقعے کو ماننے سے صاف انکار کردیا بلکہ آپ کا خداق اڑایا، کسی نے سب بھی آپ کوجھٹلایا۔ اس واقعے کو ماننے سے صاف انکار کردیا بلکہ آپ کا خداق اڑایا، کسی نے سب کر جمرت ظاہر کی، کسی نے پھبتی گسی اور کسی نے مارے جمرت کے اپن کی خوات سیدنا ابو بکر صدیق ڈوائٹوئے کے پاس جورت کے اپنے مر پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق ڈوائٹوئے کے پاس دور سے جی دوست سے اور سے کہہ رہے ہیں۔ دور سے گئی نے ان کی زبانی ساری بات س کر بولے: میں انگر سے بات اللہ کے رسول مثالی ہے کہی ہے تو بالکل بھی کہی ہے۔'' اگر سے بات اللہ کے رسول مثالی ہوئے اور بولے:
لوگ ان کا جواب س کر جیران ہوئے اور بولے:

جواب میں انھوں نے کہا:

''میں تواس سے بھی دور کی باتوں میں نبی مٹاٹیا کی تقدیق کرتا ہوں۔ شبح شام آسان سے جوخبریں آتی ہیں، میں ان میں بھی آپ کو بالکل سچا مانتا ہوں۔' آپ نے جو کفار کو یہ جواب دیا تو اسی روز سے آپ کالقب صدیق ہو گیا۔ اب کفار نے نبی کریم مٹاٹیا کو آزمانے کافیصلہ کیا، اکتھے ہو کر آپ کے پاس آئے اور بولے:

''آپ بیت المقدس کے بارے میں بتائیں، یعنی اس کے کتنے دروازے ہیں؟ کتنے ستون ہیں؟ وغیرہ وغیرہ ۔''

آپ نے معراج کی رات سے پہلے بیت المقدل کونہیں دیکھا تھا۔معراج کی رات میں بھی آپ نے دیکھا ضرور تھالیکن آپ نے وہاں دروازے اور ستون وغیرہ گئے نہیں تھے کہ فوراً ان کی بات کا جواب دے دیتے، چنا نچہاس مرحلے پر اللہ تعالی نے آپ کی مد فرمائی اور بیت المقدل کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ آپ دیکھتے گئے اور نشانیاں بتاتے گئے۔ بینشانیاں سن کرکفار جیرت زدہ ہو گئے اور آپ کی تر دید نہ کر سکے بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے ہیں۔ پھرانھوں نے کہا:

'' ہماراایک قافلہ ملک شام ہے آ رہا ہے، آپ اس کے بارے میں پچھ بتا ئیں کہ اس کو آپ نے کہاں دیکھا تھا اور بھی اس کے بارے میں جو بتا سکتے ہیں، بتا ئیں۔''

آپ نے اس قافلے کے بارے میں بھی انھیں تفصیل سے بتا دیا، آپ نے

انھیں بتایا کہ وہ فلاں وقت تک یہاں پنچے گا۔ قافلے کے سب سے اگلے اونٹ کے بارے میں بھی بتایا۔ غرض سب باتیں بالکل واضح طور پر بیان فرمائیں۔ یہ سب کچھین کربھی وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ اگلے روز جب آپ کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق قافلہ کے میں داخل ہوا، تب بھی وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔

اسی صبح جبریل علیا تشریف لائے اور آپ کو پانچوں نمازوں کا طریقہ اور ان کے اور آپ کو پانچوں نمازوں کا طریقہ اور ان کے اوقات سکھائے، جب کہ اس سے پہلے صرف دور کعت فجر اور دور کعت عصر کے وقت پڑھی جاتی تھیں۔

# تهلى اور دوسرى بيعت عقبه

منی کے میدان میں جن اصحاب نے اسلام قبول کیا تھا، انھوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال وہ پھر آئیں گے اور اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں گے۔ وعدے کے مطابق الگلے سال بارہ آ دمی آئے۔ان میں سے دیں خزرج سے اور دواوس سے تھے۔خزرج کے دس آ دمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن رئاب کے علاوہ باقی یانچ تو وہی تھے جو بچھلے سال آئے تھے۔ برلوگ ایک بار پھرمنی کی گھاٹی میں جمع ہوئے۔ نبی اکرم مٹائیڈا نے پروگرام کے مطابق ان سے ملاقات کی۔ آپ نے انھیں اسلام سکھایا اور ان سے فرمایا: "آؤ! مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہتم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے،زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے،اپنے ہاتھ یاؤں کے درمیان سے گھر کرکوئی بہتان نہیں لاؤ گے،کسی جملی بات میں میری نافرمانی نہیں کروگے،جس نے ان باتوں پر پوری طرح عمل کیا، وہ تواللہ سے اپنا جریالے گااور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اس کی سزا اسے دنیا ہی میں دے دی گئی تو بیراس کے لیے کفارہ ہے اور جو خض ان میں سے کوئی کام کر بیٹھا اور اللہ نے اس پریردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ چاہے گا تواہے سزادے گا، چاہے گا تومعاف کردے گا۔'' ان سب نے آپ سے ان باتوں پر بیعت کی۔ پھر جب بیلوگ واپس جانے لگے تو آپ نے ان کے ساتھ سیدنامصعب بن عمیر واٹنو کو بھیج دیا تا کہ وہ

انھیں دین سکھائیں،قرآن کی تعلیم دیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کرسیدنامصعب بن عمیر ڈلاٹیڈ نے ابوامامہ اسعد بن زرارہ ڈلٹیڈ کے گھر قیام فرمایا اور تبلیغ کا کام شروع کیا، اسعد بن زرارہ ڈلٹیڈ نے بھی پوری طرح آپ کا ساتھ دیا۔

سیدنا مصعب بن عمیر رہ اٹھ قریباً ایک سال تک دعوت کا کام انجام دیتے رہے۔ جج کاموسم شروع ہونے سے کچھ پہلے یہ مکہ چلے گئے۔ آپ کواپنی کار گزاریوں کی تفصیل سنائی۔ آپ من کر بہت خوش ہوئے۔

سن 13 نبوت میں یٹر ب سے بہت سے مسلمان اور مشرک جج کے لیے آئے۔
مسلمانوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب اللہ کے رسول سَلَّا اِللَّمْ کو کسی صورت تنہا
نہیں چھوڑیں گے، چنانچہ انھوں نے آپ سے پوشیدہ طور پر رابطہ کیا اور ایام
تشریق کے درمیانے روز ، رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں جع
ہونے کا فیصلہ کیا۔

اس سال ان کی کل تعداد تہتر تھی۔ان میں سے 62 آ دمی خزرج کے تھے اور گیارہ اوس کے۔اس سال ان کے ساتھ دوعور تیں بھی تھیں۔

نی اکرم مَنَالِیَّا اپنے چیاعباس ڈالٹیُ کے ساتھ ان کے پاس پہنچے۔سیدناعباس ڈالٹیُ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اپنے جیتیج کے معاملے میں اپنا اطمینان چاہتے تھے، اس لیے سب سے پہلے انھوں نے بات کی۔ ان سب سے مخاطب ہوکر بولے:

''اللہ کے رسول مَثَاثِیَّا اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت سے ہیں اور حفاظت سے ہیں، اس لیے اگر آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ انھیں جس چیز کی طرف

بلارہے ہیں، اسے نبھائیں گے بھی اور انھیں ان کے مخالفین سے بچائے رکھیں گے تب تو اپنے ذمے جوکام آپ نے لیاہے، اس کو سنھالیں ورنہ انھیں یہیں رہنے دیں۔''

یثرب کےان حضرات نے بات کرنے کا اختیار سیدنا براء بن معرور ڈاٹٹٹا کو دیا تھا۔سیدنا عباس ڈلٹٹٹا کے جواب میں انھوں نے کہا:

''ہم رسول الله مَثَاثِیُّا کے لیے ہر شم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں،اس لیے اے اللہ کے رسول! آپ فرمایئے،ہم سے جوعہدو پیان لینا پسند کرتے ہیں،ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔''

اب آپ سُلَقِیْلِم نے قرآ نِ کریم کی تلاوت فرمائی، پھران سے ان باتوں پر ہدلیا:

''تم تنہا اسی (اللہ) کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرو گے۔''

جواب میں انھوں نے کہا:

''بہت بہتر! آپ فرما کیں، ہم آپ ہے کس چیز پر بیعت کریں؟''

آپ مَنْ لَيْتُمْ نِهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

''سستی اور پُستی ہرحال میں بات سنو گے اور مانو گے۔

تنگی اورخوش حالی، ہرحال میں مال خرچ کرو گے۔

بھلائی کا تھم دو گے اور پُرائی سے روکو گے۔

اللہ کے رائتے میں اٹھ کھڑے ہو گے،کوئی اس بارے میں شمصیں ملامت

کرے تو اس کی ملامت کی کوئی پروانہیں کرو گے۔

اور جب میں تم لوگوں کے پاس آ جاؤں تو تم ہرطرح سے میری مدد کرو گے، تم اپنی اور اپنے گھر والوں کی جس طرح حفاظت کرتے ہو، اسی طرح میری حفاظت کرو گے۔اس طرح تمھارے لیے جنت واجب ہوجائے گی۔''

اس پرسیدنا براء بن معرور ٹھاٹئئے نے آپ کا ہاتھ مبارک تھام لیا اور جذبات سے لبریز انداز میں عرض کیا:

''ہاں! اے اللہ کے رسول! اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق دے کر بھیجا ہے، یقیناً ہم ہراس چیز ہے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ہم بیعت کے لیے تیار ہیں۔''

ايسے ميں ابوالهيثم بن تيمان والنفؤنے عرض كيا:

''اے اللہ کے رسول! ہمارے اور پچھلوگوں کے درمیان پچھ عہدو بیان ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی وجہ سے ہم پر پچھ پابندیاں ہیں لیکن جب ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو وہ سب عہدو پیان ختم ہوجائیں گے، لبندا کہیں ایسانہ ہو کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطافر مائے تو آپ ہمیں چھوڑ دیں اور اپنی قوم میں چلے جائیں۔'' بیس کر آپ مسکرا دیے اور پھرفر مایا:

یہ من کرآ پ مسکرا دیے اور چھر فر مایا: ''ایسی بات نہیں ہوگی بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے، میں تم سے

ہیں بات یں ہوں ہمیہ وں وں ہے اور بربادں بربادں ہے ہیں ہے ہوں ہوں اور تم جھھ سے ہو، جس سے تم جنگ کروں گا ۔ موں اور تم جھھ سے ہو، جس سے تم جنگ کرو گے، اس سے میں بھی جنگ کروں گا ۔ حب سے صلاحہ میں میں سے سے مصلاحہ میں میں میں اور اس سے میں بھی جنگ کروں گا

اورجس ہے تم صلح کرو گے،اس سے میں بھی صلح کروں گا۔''

عین اس لمح عباس بن عباده بن نصله ظائفاً آگے برھے، انھوں نے کہا:

''میری بھی ایک بات س لیں! آپ سب جانتے ہیں، آپ اللہ کے رسول مُلا ایک بیت کررہے ہیں؟ جہاں تک میں بحصتا ہوں، اس بعت کررہے ہیں؟ جہاں تک میں بحصتا ہوں، اس بعت کے نتیج میں سرخ اور سیاہ سب لوگ آپ کے خلاف ہوجا کیں گے، آپ کے مالوں کا صفایا ہو جائے گا، آپ کے شرفاء تل کردیے جا کیں گے، اس وقت اگر آپ لوگوں نے اللہ کے رسول مُلِ اِللّٰم کا ساتھ چھوڑ اتو اس سے کہیں بہتر ہے کہ اب ساتھ چھوڑ دیں کیونکہ اس وقت ساتھ چھوڑ نا دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی ہے اور اگر آپ لوگ یہ سجھتے ہیں کہ اپنے مالوں کی تباہی اور اگر آپ لوگ یہ سجھتے ہیں کہ اپنے مالوں کی تباہی اور اگر آپ لوگ ہے۔ کونکہ اللہ کی قتم! یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔''

اس پران حضرات نے کہا:

'' ہمارے مال تباہ ہو جائیں، ہمارے شرفاق آل ہوجائیں، ہم اللہ کے رسول سَّالِیْکُمْ کا ساتھ پھر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اے اللہ کے رسول! آپ فرمایئے، اگر ہم اپنے عہد پر پختہ رہے تو ہمارے لیے کیا ہے؟''

رسولِ اكرم مَنَاتَيْنِ فِي فِي مِايا: "جنت" ـ

ابسب نے یک زبان ہوکر کہا:

'' تب پھر ہاتھ بڑھایئے؟''

آپ نے اپنادستِ مبارک پھیلا دیا، وہ سب بیعت کے لیے لیکے،عین اس وقت اسعد بن زرارہ ڈٹاٹئڈ نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑلیا اور بولے:

''اے اہل یثرب! ذرائھہرو، میری بھی ایک بات سن لو، ہم پیلمبا سفر کر کے

یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول عُلِیْتُم کا ساتھ دیں لیکن آپ کا ساتھ دیں لیکن آپ کا ساتھ دیں لیکن آپ کا ساتھ دینے کا مطلب ہے، سارے عرب کی دشمنی مول لینا، اپنے سرداروں کو قتل کروانا اور تلواروں کی مار برداشت کر سکتے ہیں تو رسول اللہ عَلَیْتُم کا ساتھ دینے کا وعدہ کرو، پھرتم لوگوں کا اجراللہ کے پاس ہے اور اگرتم اس بات پر پور نہیں از سکتے تو آپ انھیں ابھی چھوڑ دیں۔اس وقت کا عذراللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا۔''

ان کی بات س کرسب نے کہا:

''اسعدا پنا ہاتھ ہٹا ہیۓ! اللہ کی قتم! ہم اس بیعت کو نہ تو ڑ سکتے ہیں،نہ چھوڑ کتے ہیں۔''

اب ایک ایک نے اٹھ اٹھ کر باری باری بیعت کی اور سب سے پہلے بیعت کرنے والے سیدنا اسعد بن زرارہ ڈاٹٹو تھے۔اس بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے بیعت ابوالہیثم بن تیہان ڈاٹٹو نے کی تھی اورایک تیسرا قول سیدنا براء بن معرور ڈاٹٹو کے بارے میں ہے۔ دونوں عورتوں سے بیعت زبانی طور پر ہوئی۔رسول اللہ مٹاٹٹو نے ان سے مصافحہ نہیں فرمایا۔

بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فر مایا:''اب آپ لوگ اپنے میں سے بارہ نقیب پیش کریں۔ وہ اپنی قوم کے نگران بھی ہوں گے اور ان کے معاملات کے ذمے دار بھی ہول گے۔''

آپ کے اس اعلان پرنو آ دمی خزرج سے اور تین آ دمی اوس سے نکل کر آگے آ گئے۔ آپ نے انھیں نقیب مقرر فرمایا ، پھران سے فرمایا: ''آپ لوگ اپنی قوم کے تمام معاملات کے ذمے دارہوں گے جس طرح عیسیٰ علیا کے حواری ذمے دارہوئے تھے اور میں اپنی قوم (مسلمانوں) کا ذمے دارہوں۔''

اس برسب نے کہا:

"جی!ٹھیک ہے۔"

ید دوسری بیعت عقبہ تھی۔ نبی اکرم مَثَالِیم کا اب تک کی زندگی کی سب سے اہم بیعت تھی۔ اس بیعت نے تاریخ کے دھارے کوموڑ کرر کھ دیا۔

107

#### *انجرتِ مد*ينه

عقبہ کی اس بیعت کے بعد مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ میں راہتے کھل گئے۔ انھیں وہاں پناہ کی جگہ مل گئی۔ ان حالات کی بنا پر نبی کریم مثالیظم نے مسلمانوں کو عام اجازت دے دی کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ یہ اجازت ملنے کے بعد مسلمانوں نے ہجرت شروع کر دی۔ تاہم سب نے ایک ساتھ ہجرت نہ کی ،تھوڑ ہے تھوڑ ہے افراد نے ہجرت کی یہاں تک کہ مکہ میں اب تنتی کے چندمسلمان رہ گئے۔ان میں نبی کریم شائیا کا ، ابوبکر صدیق اور سیدناعلی ڈائٹیا بھی تھے۔قریش نے جان لیا کہاب پیجی ہجرت کر جائیں گے۔ جب سےمسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت شروع کی تھی،قریش فکر مند تھے۔ وہ صاف طور برمحسوں کر رہے تھے کہ مسلمان اب مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے ہیں،لہذاان کی تجارت بھی خطرے میں ہےاوران کا دین بھی ۔اسی مسئلے کےحل کے لیے وہ ایک صبح '' دارالندوہ'' میں جمع ہوئے۔اسمجلس میں قریش کے سبھی سردار شریک تھے اور سب سے اہم بات یہ کہ اہلیس بھی ایک نجدی شیخ کے روپ میں موجود تھا۔ وہ با قاعدہ اجازت لے کراس اجتماع میں شریک ہوا۔سب کے سامنےاصل مسکلہ رکھا گیا۔ان سب نے اپنی اپنی تجویز بیش کی کیکن ہر تجویز کسی نہ کسی وجہ سے رد کر دی گئی۔ آخر طاغوت کے ملمبر دار ابوجہل نے کہا: "اب میری رائے سنو! ہم ہر قبیلے سے ایک ایک مضبوط اور صاحبِ نسب نو جوان لے لیتے ہیں، ہرایک کوایک تیز تلوار دے دیتے ہیں، پھریہ سب نو جوان اس شخص کی طرف جائیں جس کی وجہ ہے ہم سب جمع ہوئے ہیں، پھر سب لوگ
اسے یک دم تلواریں ماریں اورائے آل کر دیں، اس طرح اس کا خون تمام قبائل پر
سیس جھیل جائے گا۔عبد مناف سارے قریش سے جنگ نہیں کرسکیں گے، اس لیے
خون بہالینے پر آمادہ ہو جائیں گے اور خون بہا دینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام
نہیں۔کیا خیال ہے اس رائے کے بارے میں؟ بیرائے سنتے ہی شیخ نجدی، یعنی
ابلیس اچھل پڑا اور تیز آواز میں بولا:

"بہے زبردست ترکیب!رائے توبس یہی سامنے آئی ہے۔"

سب لوگوں نے اس رائے سے اتفاق کر لیا اور اس کو عملی شکل دینے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ آخر تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ ابوجہل کے منصوبے پر عمل کرنے کا وقت آگیا۔

سب کے سب نو جوان رات کے وقت نبی کریم مُلَاثِیْم کے گھر کے چارول طرف کھڑے ہو گئے، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ ان سب کی یہ چالبازی تھی لیکن ان کی یہ چالبازی اللہ تعالیٰ نے مقابلے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مقابلے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی چالبازی اس طرح ناکام کی کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے کہ کیا ہوا۔ اور یہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیا کو بھیجا۔ انھوں نے قریش کی سازش کے بارے میں آپ کو بتایا اور جبرت کی اجازت دی، نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے برگرام کوناکام بنانے کی تدبیر بھی بتادی۔ انھوں نے کہا:

'' آپ جس بستر پرسوتے ہیں،آج کی رات اس پر نہ سوئیں۔'' اس رات آپ نے سیدنا علی ڈلٹٹڑ کو اپنے بستر پرسلا دیا، ساتھ ہی آپ نے

ان ہے فرمایا:

'' فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ، شمصیں کوئی نقصان نہیں پہنچ گا۔'' اخصیں اپنے بستر پر لٹانے کے بعد آپ گھر سے نکلے۔ قریش کے نوجوان گھیرا ڈالے کھڑے تھے کہ جوتھی آپ گھر سے نکلیں گے، سب مل کر آپ پر ٹوٹ پڑیں گے کیکن اللہ تعالیٰ نے انھیں اندھا کر دیا۔ وہ آپ کو باہر نکلتے دیکھے ہی نہ سکے۔ آپ نے اس وقت یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے، ان کے سروں کی طرف ایک مٹھی مٹی کی چھینکی:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آيْدِيهِمْ سَنَّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَنَّا فَاغْشَيْنَهُمْ فَكُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

''اورہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار،
پھرہم نے ان کی آگھیں ڈھا تک دی ہیں، البذاوہ دیکھ نہیں سکتے۔''(یق 36:9)
آپ اپنے گھر سے نکل کر سید سے سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹا کے گھر پہنچے۔ ان
کے دروازے پر دستک دی اور گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔
انھوں نے گھر میں موجود ساری نقدی اور ستو وغیرہ ساتھ لیے اور باہر نکل آئے۔
آپ نے احتیاط میدکی کہ ایک کھڑکی کے ذریعے سے باہر آئے۔ اب ان دونوں
حضرات نے مکہ مکر مہ سے یمن کا رخ کیا، ضبح کی سفیدی نمودار ہونے سے پہلے
خورات نے مکہ مکر مہ سے یمن کا رخ کیا، ضبح کی سفیدی نمودار ہونے سے پہلے
تورنامی ایک بہاڑ کے غارتک پہنچ گئے۔

جبلِ نوْرحرم سے ساڑھے جار کلومیٹر دور واقع ہے۔ بیحرم کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔اس پہاڑ میں ایک نگ غارہے، بیاغاراب بھی موجود ہے اور غایہ تور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ شال کی جانب ہے، چنانچے قریش نے اندازہ کیا کہ آپ اپنا سفر شال ہی کی طرف شروع کریں گے جب کہ آپ نے خالف سمت اپنا سفر شروع کیا اور غارِ تو رمیں تشریف لے آئے۔ اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹٹو بھی آپ کے ساتھ تھے اور دونوں حضرات نے تین دن غارمیں گزارے، اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹٹو کو یارِغار کہا جاتا ہے۔

تین دن اور تین را تیں اس غار میں آپ دونوں نے اس طرح گزاریں کہ سیدہ اساء بنتِ ابی بکر ڈاٹئی رات کے وقت خفیہ طور پر کھانا دے جاتی تھیں۔
سیدنا ابو بکر ڈاٹئی کے فرز ندعبداللہ دشمن کی سرگرمیوں کی خبریں پہنچاتے رہے۔
سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹئی کے غلام سیدنا عامر بن فہیرہ ڈاٹئی بکریاں چراتے رہے اور جب رات کا ایک حصہ گزرجا تا تو ان بکر یوں کو لے کران کے پاس آ جاتے۔
اس طرح نبی اکرم مُٹاٹی اور سیدنا ابو بکر ڈاٹئی سیر ہوکر دودھ پی لیتے ۔ میج سویرے اس طرح نبی اکرم مُٹاٹی اور سیدنا ابو بکر ڈاٹئی سیر ہوکر دودھ پی لیتے ۔ میج سویرے کہ بی عامر بن فہیرہ بکریاں وہاں سے لے آتے۔ اس میں بیتر کیب اختیار کی جاتی کہ بکریوں کی وجہ سے سیدنا عبداللہ ، سیدہ اساء اور خود عامر بن فہیرہ ڈاٹئی کے گذرہ کے قدموں کے نشانات مٹ جاتے۔

ادھرقریش جب انظار کرتے تھک گئے اور آپ باہر نکلتے نظر نہ آئے تو انھیں غصے نے آلیا۔ آخر صبح ہوئی اور آپ کے بستر سے سیدنا علی ڈاٹٹیڈ اٹھتے نظر آئے تو ان کے ہوش اڑ گئے ۔انھوں نے سیدنا علی ڈاٹٹیڈ سے آپ کے بارے میں پوچھا۔انھوں نے فوراً جواب دیا: مجھے معلوم نہیں۔اس پر انھوں نے سیدنا علی ڈاٹٹیڈ کو مارا اور کھینج کرخانہ کعبہ میں لے گئے۔ جب ان سے کسی طرح بھی پچھ معلوم نہ ہوا تو خود ہی اندازہ لگا کر سیدنا ابو بکر صدیق ڈھٹٹ کے گھر آئے، دستک دی تو سیدہ اساء ڈھٹٹ باہر آئیں۔ ابوجہل نے ان سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ انھوں نے بھی جواب دیا: مجھے معلوم نہیں۔ اس پر ابوجہل کو بہت غصہ آیا۔ اس بد بخت نے ایک زور دار تھیٹر سیدہ اساء ڈھٹٹ کے منہ پر مارا، ان کے کان کی بالی گر بد بخت نے ایک زور دار تھیٹر سیدہ اساء ڈھٹٹ کے منہ پر مارا، ان کے کان کی بالی گر گئی لیکن ان سے معلوم پچھ نہ کر سکے، آخر نگ آ کرخود تلاش میں نگلے۔ ساتھ ہی قریش نے اعلان کرایا کہ جو شخص ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا، اسے ہر ایک کے بدلے ایک سواونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔

اس طرح کچھ لوگ تلاش کرتے غار تک بھی آگئے ، وہ غار کے اس قدر نزدیک آگئے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی جھک کر دیکھ لیتا تو اسے یہ دونوں حضرات نظر آجاتے۔اس صورت حال نے سیدنا ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹڑ کوفکر مند کر دیا۔انھیں پریشان دیکھ کرنبی اکرم مٹاٹٹڑ نے فرمایا:

''ابوبکر! ایسے دوآ دمیوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہوجن کا تیسرااللہ ہو۔''
پیر کی جاند رات (رئیج الاول سن 1 ھے) اللہ کے رسول من اللہ آغیر غارِ تور سے باہر
تشریف لائے۔ان راستوں کے بارے میں بخو بی جاننے والا ایک شخص عبداللہ
بن اریقط آپ دونوں کے ساتھ تھا۔ راستہ بتانے کے لیے اس کی خدمات اجرت
پر حاصل کی گئی تھیں۔ یہ شخص اگر چہ مسلمان نہیں تھا لیکن قابلِ اعتاد تھا۔ جو معاہدہ
کر لیتا ،اس پر پورااتر تا تھا، دھوکا نہیں دیتا تھا، اسی لیے اس کا انتخاب کیا گیا تھا۔
وعدے کے مطابق وہ دوسواریاں لے کر جبلِ ثور کے دامن میں پہنچ گیا تھا۔اس

طرح آپ نے اس جگہ ہے کوجی فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور عام ربن فہیرہ و ٹھائیا بھی اس سفر میں ساتھ تھے۔ عبداللہ بن اریقط نے پہلے یمن کا راستہ اختیار کیا، یہ جنوبی سمت تھی، اس سمت میں اس نے کافی فاصلہ طے کیا، پھر پیچھے کی طرف مڑا۔ اب اس کا رخ ساحلِ سمندر کی طرف تھا۔ ساحل پر پہنچنے کے بعد وہ شال کی طرف چل پڑا۔ اس طرح وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ایک ایسے راستے پر لے آیا جس سے عام لوگ واقف نہیں تھے اور مشکل ہی کوئی اس راستے پر آتا تھا۔ آپ دوسرے دن ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزرے، دوسرے دن کے علاوہ بھی روایات آئی ہیں۔ ام معبد کا خیمہ قدید کے اطراف میں مُشکّل کے پاس واقع تھا۔ مشلل مکہ سے 130 کلومیٹر دور ہے۔ نبی کریم علی ٹیا ام معبد کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ اس وقت اپنے خیمے میں تنہا تھیں۔ آپ نے فرمایا:

" کھانے کو پچھ ہے؟"

انھوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولیں:

'' بکریاں چرنے گئی ہوئی ہیں اور ہیں بھی یہاں سے بہت دور، گھر میں کوئی اور چیز بھی نہیں ہے۔''

اس کا جواب سن کرآپ نے خیمے میں نظر دوڑائی۔ وہاں ایک مریل ہی بکری نظر آئی ، کمزوری کی وجہ سے اسے ریوڑ کے ساتھ نہیں لے جایا گیا تھا۔ آپ نے ام معبد سے فرمایا:

> '' کیامیں اس بکری کا دودھ دوہ سکتا ہوں؟'' جواب میں وہ بولیں:

''اس میں تو دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔'' آپ نے فرمایا: '''کوئی بات نہیں، آپ اجازت دے دیں۔''

اس نے جیرت زدہ انداز میں اجازت دے دی۔ آپ نے اس کا دودھ دوہنا شروع کیا تو ایک بڑا برتن بھر گیا۔ وہ برتن ا تنا بڑا تھا کہ کئی آ دمی مل کرمشکل سے اسے اٹھا سکتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے ام معبد کو دودھ پلایا، وہ سیر ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، جب وہ بھی سیر ہو گئے، تب آپ نے خود پیا۔ اس کے بعد آپ آپ نے پھر دودھ دوہا اور برتن بھر کر ام معبد کے پاس چھوڑا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔

جب ام معبد کا شوہر گھر آیا تو اتنا بہت سا دودھ دیکھ کر جمرت زدہ رہ گیا۔اس کے پوچھنے پر ام معبد نے ساری بات بتائی۔انھوں نے نبی کریم طَالِیَیْم کا حلیہ مبارک بھی بیان کیا۔ بہ حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک بیان کیا گیا تھا،نہایت تفصیل سے ایک ایک عضو کا حال انھوں نے بیان کیا۔

ام معبد کے شوہر ابومعبد بیر حلیہ س کر بول اٹھے:

"الله كى قتم! به تو پھر صاحبِ قریش تھے۔ میرادل كرتا ہے كه آپ كا ساتھ اختیار كروں اورا گركوئى موقع ملا تو ضرور آپ كى خدمت میں حاضر ہوں گا۔"

نى كريم عَلَيْتُمْ قديد ہے آگے بڑھے تو سراقه بن مالك بن جعشم آپ كے تعاقب میں بالكل پیچھے بہنچ گئے۔ وہ قریش كا اعلان سن كر آپ كى تلاش میں نكلے تھے تا كہ سواونٹ حاصل كر سكيں ليكن الله تعالى كو پچھاور ہى منظور تھا۔ ان كا گھوڑ ا

جب بالکل نزدیک پہنچ گیا تو گھوڑا پھل گیا اور سراقہ نیچے آگرے۔ آگے بڑھنے ہے پہلے انھوں نے فال کے تیر دیکھے۔اس زمانے میں پیطریقہ تھا۔کوئی کام كرنے ہے پہلے فال كے تيرد مكھتے تھے۔اگر تير پسنديدہ ہوتے تو وہ كام كرتے ورنەرك جاتے۔سراقہ كابھى ناپىندىدە تىرنكلانكىن انھوں نے بُرى فال كى پروانىد کی ، گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھے ، آپ اس وقت قر آنِ کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ اتنے نزد یک پہنچ گئے کہ تلاوت سنائی دینے لگی۔ آپ نے ان کی طرف مز کرنہیں دیکھا تھا جب کہ سیدنا ابو بکرصدیق ڈٹاٹٹۂ بار بارمژ کران کی طرف دیکیرے تھے۔ گویا فکرمند تھے۔احا تک ان کے گھوڑے کے اگلے دونوں یا وَل زمین میں گھٹنوں تک ھنس گئے۔سراقہ الٹ کر پنچے گرے۔انھوں نے اتر کر گھوڑے کو نکالنے کی کوشش کی۔ بہت کوشش کے بعد گھوڑے کے پاؤل نکل سکے۔ جب گھوڑا سیدھا ہوا تو اس کے پاؤل کے پاس سے دھوئیں جبیبا غباراٹھتا نظرآیا۔ایک بار پھرسراقہ نے فال کے تیرنکا لے۔اس باربھی ناپسندیدہ تیرنکلا۔ اب تو وه خوف زده هو گئے، ان پر رعب کی حالت طاری ہوگئی۔ اب انھوں نے جان لیا کہ رسول اللہ منالیا عالب آکر رہیں گے، چنانچہ انھوں نے کہا: '' آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں اب آپ کا رخ نہیں کروں گا، یہیں سے واپس لوٹ جاؤں گا۔''

ان کی بات سن کرنبی کریم مُثَاثِیْنِ اور آپ کے ساتھی رک گئے۔ سراقہ نزدیک آگئے۔ انھوں نے قریش کے اعلان کے بارے میں بتایا۔خوداپنے بارے میں بھی بتایا کہ سواونٹوں کالالچے انھیں یہاں تک لے آیا ہے۔ پھرانھوں نے کہا: '' آپ کوزادِ راه کی ضرورت ہوتو پیش کروں؟'' آپ نے انکار کیا اور فر مایا:

''بس تم اتنا کرو کہ ہمارے بارے میں کسی کو پچھ نہ بتانا۔'' انھوں نے کہا:''ٹھیک ہے آپ مجھے امن کا پروانہ لکھ دیں۔''

آپ نے عامر بن فہیر ہ ڈلٹٹی کو کھم دیا۔ انھوں نے چیڑے کے ایک ٹکٹرے پرلکھ دیا۔اس طرح سراقہ اس جگہ سے واپس روانہ ہوئے ، راستے میں کوئی انھیں آپ کی تلاش میں آتا نظر آتا تو بیدور ہی سے یکاراٹھتے:

''میں اس طرف دور تک دیجھ آیا ہوں۔ اس طرف جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔''
اضیں جو بھی راستے میں ملا۔ اس طرح واپس کرتے چلے گئے۔ سراقہ کے علاوہ
راستے میں آپ تک بریدہ اسلمی بھی پہنچ لیکن ان کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ پر نظر
پڑتے ہی دل کی دنیا بدل گئے۔ انعام کے لالچ میں آئے تھے اور اسلام کی دولت
سے مالا مال ہو کر واپس گئے۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے ستر آ دمی بھی تھے۔ وہ
بھی سب کے سب ان کے ساتھ ہی ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد انھوں
نے اپنی پگڑی نیزے کے ساتھ باندھ لی اور اس کا سفید پھری الہراتے ہوئے
آئے پہنچے۔ یہ سفید پھری اگویا اعلان تھا کہ امن اور سلم کی جمایت کرنے والے، دنیا
کوعدل وانصاف سے بھر دینے والے تشریف لارہے ہیں۔

آپ کاسفر جاری رہا، یہاں تک کہ آپ وادی رہم میں پہنچ۔اس مقام پر آپ کی ملا قات سیدنا زبیر بن عوام مرات کے ساتھ ملک ملا قات سیدنا زبیر بن عوام مرات کے ساتھ ملک مِنا اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں میں جائے گئے ہوئی۔ یہ ساتھ کا اللہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کی کہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا

سفید کیڑے پیش کیے۔

سوموار 8 ربيج الاول سن 14 نبوت، يعنى سن 1 ججرى كورسول الله مثَاثِيَّةُ قبا يهنيج -مدینه منوره کے لوگوں نے جب سے آپ کی روانگی کی خبرسن تھی، ہر روز صبح سورے مدینہ سے باہرنکل کرحرہ تک آ جاتے تھے تا کہ آپ کا استقبال کر عمیں ليكن جب دويېر ہو جاتى تو مايوس ہوكرلوث جاتے۔اس طرح اس روز بھى وہ ا نظار کرتے رہے تھے اور بہت دیر کے انتظار کے بعد واپس اپنے گھروں کولوٹ گئے تھے۔ایسے میں ایک یہودی کچھ دیکھنے کے لیے ایک ٹیلے پر چڑھا۔اجانک اس نے اللہ کے رسول مُلْقِيْمُ اور آپ کے ساتھیوں کو آتے دیکھا۔سب لوگ چونکہ سفیدلباس میں تھے،اس لیے دھوی میں اسے پرنورنظر آئے۔وہ پکاراٹھا: ''عرب کےلوگو! بیر ہاتمھا را نصیب جس کاتم انتظار کر رہے تھے۔'' اس کی آ واز سنتے ہی مسلمان ہتھیاراٹھا کرآپ کے استقبال کے لیے باہرنگل آئے اور تیزی ہے اس طرف بڑھے جس طرف سے آپ تشریف لا رہے تھے۔ آپ براورآپ کے ساتھیوں پرنظر پڑتے ہی مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ایک شورسا گونجا۔مسلمانوں نے حرہ ہی کے مقام پر آپ سے ملاقات کی۔ پھر آپ دائیں طرف مڑ گئے اور قبامیں'' بنی عمر و بن عوف''میں قیام فرمایا۔ اب مسلمان آپ سے مصافح کے لیے آگے بردھے تو ہوا کیا۔ان لوگول نے چونکہ آپ کو دیکھانہیں تھا، لہٰذا انھوں نے سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹٹڈ کے بارے میں گمان کیا کہ یہی اللہ کے رسول ہیں۔اب جو آ گے آتا پہلے ان سے مصافحہ کرتا۔ اییااس لیے بھی ہوا کہ ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹا کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی کیکن پھر

جب نبی کریم مُنَاتِیَّا پر دھوپ آگئی۔ تب ابو بکر صدیق ٹٹاٹیُؤ نے اٹھ کر اپنی چا در سے آپ پر سامیہ کر دیا۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول میہ ہیں۔ نبی مُنَاتِیْنِ نے قبا میں کلثوم بن ہرم ٹراٹیُؤ کے ہاں قیام فر مایا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے قیام سعد بن خیشمہ ٹراٹیُؤ کے گھر فر مایا۔

آپ قبامیں چاردن تھہرے۔اس دوران میں آپ نے مسجد قباکی بنیا در تھی اور اس میں نماز بھی ادا فر مائی ۔مسجد قبا کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے:

'' جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلا اور اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز برھی، اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔''

ادھرسیدناعلی واٹھ آپ کے ہجرت کرجانے کے بعد تین دن تک مکہ معظمہ میں کھم ہے کہ جدرت کرجانے کے بعد تین دن تک مکہ معظمہ میں کھم ہے کہ ہے ہے ہاں لوگوں کی امانتیں موجود تھیں۔ رخصتی سے کہلے آپ نے وہ امانتیں سیدنا علی واٹھ کے حوالے کر دی تھیں۔ ان تین دنوں میں انھوں نے وہ امانتیں واپس کیس، پھر بیدل مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور قبامیں آپ علی ہے گئے ہے کہ گئے ہے کہ کان میں گھم ہے۔ آپ علی ہے آپ کے سیدناعلی واٹھ بھی کلثوم بن ہم واٹھ کے مکان میں گھم ہے۔ چھے سوار چوار دن کے قیام کے بعد نبی کریم علی ہے ہے ہے ہوار کے جاتھ کہ ہوئے ۔ ابو بکر صدیق واٹھ آپ کے بیچھے سوار ہوئے ۔ فاظت کے پیش نظر آپ نے اپنے نصال بونجار کو پیغام بھوایا۔ وہ لوگ ہوئے ۔ مان طرق بین ہوکر چلے ۔ اس طرت آپ بی سالم کی بہتی میں پہنچے ۔ اس وقت جمعے کا وقت ہو چلا تھا۔ آپ نے وہیں وادی کے بطن میں جمعے کی نماز پڑھائی۔ اس نماز میں سوآ دمی شریک ہوئے ۔

جمعہ پڑھانے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ فرمایا۔ لوگ آپ کے استقبال کے لیے اللہ پڑے۔ تمام گھرانے ،گلی کو پے اور بازاراللہ کی حمد وثنا سے گونج الحصے۔ عورتیں، بیچے اور بچیاں باہرنکل کریداشعار پڑھ رہی تھیں:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِللَّهِ دَاعِ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِللَّهِ دَاعِ أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ " بَم يرمدين كاطراف سے چودھوي كاچا ندطلوع ہوا۔ جب تك الله كو" بم يرمدين كاطراف سے چودھوي كاچا ندطلوع ہوا۔ جب تك الله كو

پر مدید کے دالا پکارے، ہم پر شکر واجب ہے۔اے ہم میں جھیج گئے (نبی)!

تو رو الا پکارے والا پکارے میں اس کو ایک کا دوران کے ایک کا دوران کا اس کا دوران کا دور

آپ واجب الاطاعت دين كرآئ بين"

الله کے رسول سَالِیْنَ جہاں جہاں سے گزرتے رہے، لوگ آپ کی اونٹنی کی مہار کی رہے کہ لوگ آپ کی اونٹنی کی مہار کی کر کر درخواست کرتے رہے کہ ان کے ہاں قیام فرمائیں۔ آپ نے ہرایک کے جواب میں بیفرمایا:

'' اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، بیاللد کی طرف سے مامور ہے۔''مطلب بیر کہ جہال اللہ کا حکم ہوگا، بیرخودر کے گی۔

اونٹنی وہاں جاکررکی جہاں آج معجد نبوی ہے۔ وہ وہاں بیٹھ گئ۔ آپ اس سے ینچ نہیں اترے۔ اونٹنی خود ہی اٹھی ، تھوڑی دور گئ، پھر مڑکر دیکھنے کے بعد بلیٹ آئی اور پہلی جگہ دوبارہ بیٹھ گئ۔ اب آپ اس پر سے اتر آئے۔ لوگوں نے پھر آپ کواپنے اپنے گھر لے جانے کی خواہش کا اظہار شروع کیا۔ ایسے میں سیدنا ابوایوب انصاری ڈاٹئؤ نے جلدی سے آپ کی اونٹنی پر سے کجاوہ

اٹھالیااوراپنے گھر کے اندر لے گئے،اس پررسول اللہ مُنَالِّیَّ فرمانے لگے: '' آ دمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔''

سیدنا اسعد بن زرارہ ڈھٹٹؤ نے آپ کی اوٹٹن کی ٹکیل پکڑلی، اس لیے وہ ان کے ہاں تھری۔ گویا وہ آپ کی اوٹٹن کے میزبان سے اور رسول الله مُلَّالِّمْ اور سیدنا ابو بھری۔ گویا وہ آپ کی میزبانی سیدنا ابوا یوب ڈھٹٹؤ کے حصے میں آئی۔

جب آپ مدینه منورہ میں رہائش پذیر ہو گئے تو آپ نے زید بن حارثہ اور ابورا فع ﷺ کو مکہ مکرمہ بھیج دیا۔

وہ نبی اکرم مَنَافِیْلِم کی دونوں بیٹیوں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، ام المونین سیدہ سودہ، ام المونین سیدہ سودہ، ام ایمن اور اسامہ بن زید رہی آئی کو ساتھ الائے۔ ان کے ساتھ ہی عبداللہ بن ابو بکر رہی تھی سیدنا ابو بکر رہی تھی کے گھر والوں کو، لیتن ام رومان، سیدہ عاکشہ اور سیدہ اساء ٹھی آئی کولے آئے۔

# ہجرت کے بعد کی زندگی

ہجرت کے بعد کے عہد کو تین حصول میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور صلح حد بیبیة تک کا دور ہے اور تیسرا دور وہ ہے جب لوگ جو ق در جو ق اسلام میں داخل ہوئے۔ بیددور آپ کی مبارک زندگی ، یعنی رئے الا ول 11 ھ تک ہے۔

مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے متجدِ نبوی کی تغییر کا ارادہ کیا۔ جس جگہ آپ کی اوٹنی خود بخو دبیٹھی تھی ، اس جگہ پر مسجد بنانے کا فیصلہ ہوا۔ وہ جگہ بنونجار کے دویتیم بچوں کی تھی۔ ان کے نام ہمل اور سہیل تھے، چنانچہ آپ نے بنونجار کے بزرگوں کو بلا بھیجا۔ وہ آگئے تو آپ نے بلانے کی وجہ بتائی۔ انھوں نے زمین ہبہ کرنے کی خواہش ظاہر کی لیکن آپ نے اس طرح زمین لینے سے انکار کر دیا۔ آخر قیمت طے ہوگئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق ڈھٹھ نے یہ قیمت ادا کی۔ کیا قسمت ہے ان کی! زمین پر جو درخت تھے، ان کوا کھڑ وا دیا گیا، قبروں کو برابر کر دیا گیا۔ اس طرح مسجد تغییر کی گئی۔ آج یہ مسجد دنیائے اسلام میں مسجد نبوی کہلاتی ہے۔

آپ نے مسجد کے بازومیں چند حجرے بھی بنوائے، ان حجروں کی دیواریں گئی اینٹوں کی تھیں۔ ان کے اوپر پتے بچھائے گئے تھے۔ یہی آپ کی از واج مطہرات کے حجرے تھے۔ حجر نقمیر ہو گئے تو آپ سیدنا ابوایوب انصاری ڈائٹٹ کے مکان سے وہاں منتقل ہوگئے۔

مسجد نبوی صرف ایک مسجد ہی نہیں تھی بلکہ ایک بوری یو نیورٹی تھی۔ وہاں مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپس کے معاملات وہاں طے ہوتے تھے، فیصلے کیے جاتے تھے۔ یہ مسجد ایک ایسا مرکز بھی تھی جہاں سے اس اسلامی ریاست کا نظام چلا یا جارہا تھا۔ غزوات کے لیے یہیں سے فوج بھیجی جاتی تھی۔ مجلس انظامیہ کے اجلاس ہوتے تھے۔ مطلب یہ کہ صدیوں پرانے دشمن جن کی آپس کی لڑائیاں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں، اب آپس میں پیار ومحبت سے ایک جگہ مل کر بیٹھتے تھے۔ اس نفرت اور دشمنی کا نام ونشان تک نظر نہیں آتا تھا جوان میں ریے بس گئی تھی اور نکا لے نہیں نکلی تھی۔ اسلام نے یہ کام کر دکھا یا تھا۔

مسجدِ نبوی فقراءاورمہاجرین کا ٹھکانہ بھی تھی۔ جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہنیں تھی، وہ وہاں رہتے تھے۔ایسے لوگوں کو اصحابِ صفّہ کہا گیا۔

پھر ہجرت کے شروع ہی سے اذان کا سلسلہ شروع ہوا۔ پانچ مرتبہ اذان گو خیے گئی۔ اذان کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سیدنا عبداللہ بن زید بن عبدر به انصاری ڈلٹنؤ نے خواب میں اذان دیکھی۔ انھوں نے آکر نبی اکرم مُلٹیؤ کو جایا، آپ نے سن کر فرمایا: یہ خواب سچا ہے۔ پھر انھیں تھم دیا کہ بلال ڈلٹنؤ کو اذان کے الفاظ سکھا ئیں۔ جب انھوں نے الفاظ سکھ لیے تو آپ نے انھیں اذان دی گئی۔ جونہی سیدنا بلال ڈلٹنؤ کی آواز دیے کا تھم دیا۔ اس طرح پہلی اذان دی گئی۔ جونہی سیدنا بلال ڈلٹنؤ کی آواز گوئی، سیدنا عرد الله این چا درسنجالتے ہوئے آئے اور بولے:

''اے اللہ کے رسول! میں نے بھی خواب میں اس طرح کے الفاظ سے ہیں۔'' اس خواب کی اور زیادہ تائید ہوگئی ۔ اسی دن سے آج تک بیداذان اسلام کا شعارہے۔ مسجد نبوی کی تغییر سے فارغ ہوکرآپ کوان مہاجرین کی فکر ہوئی جو مکہ معظمہ میں اپنا گھر باراور سب کچھ چھوڑ کرآئے تھے۔ اس کے حل کے لیے آپ نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں کواخوت کے رشتے میں جکڑ دیا۔ ایک مہاجر کوایک ایک انصار کی کا بھائی بنا دیا۔ اس کے لیے آپ نے انصار کو سیدناانس بن مالک ڈائٹیڈ کے گھر میں جمع فرمایا۔ آپ مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے:

" تم آيس ميں بھائي بھائي ہو۔''

اور پھر دنیانے دیکھا، یہ بھائی چارہ حقیقی اخوت سے بھی بڑھ کر ثابت ہوا۔
انصار نے اس موقع پر جس ایثار کا مظاہرہ کیا، دنیا کی کوئی قوم، کوئی مذہب اس
کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انصار نے انھیں سکے بھائیوں سے بڑھ کر
چاہا۔ اپنا سب کچھان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انھیں اپنی جائیداد
میں، کاروبار میں برابر کا حصہ دار بنالیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مہاجرین جلدا ہے
پیروں پر کھڑے ہوگئے۔

یدان کی محبت ہی تھی کہ انھوں نے اپنے تھجوروں کے باغات تک پیش کر دیے اور عرض کیا کہ آپ ان باغات کو ہم میں اور مہاجرین میں تقسیم فرمادیں۔ جب نئ کریم عَلَیْکِمْ نے اس سے انکار کیا تو انھوں نے تجویز پیش کی:

''اچھا! آپلوگ،لینی مہاجرین کام کردیا کریں،ہم کھلوں میں آپلوگوں کو شریک کرلیں گے۔''

نبی کریم مَلَاثِیَا نے انصار کی بیتجویز منظور فرمائی ۔سعد بن رہیج ڈاٹٹیڈ بہت مال دار

انصاری تھے۔ان کا بھائی سیدنا عبدالرحمٰن بنعوف ڈٹاٹٹۂ کو بنایا گیا تھا، انھوں نے عبدالرحمٰن بن عوف طالعُهُ ہے کہا:

'' میری ہر چیز آپ آ دھی آ دھی لے لیں، یہاں تک کہ میری دو بیویاں ہیں، اٹھیں دیکھ لو، ان میں سے جوآپ کو پہند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرجانے پرآپ اس سے شادی کر کیجیے گا۔''

عبدالرحمٰن بن عوف وللفؤن جواب میں کہا:

''اللّٰدآپ کے مال اور اولا دمیں برکت دے، مجھے توبس آپ بتا دیں کہ بازار کس طرف ہے۔''انھوں نے بازار کا راستہ بتا دیا۔شام کوعبدالرحمٰن بنعوف ڈاٹٹڈ کچھ کما کر لے آئے۔ پھر جلد ہی انھوں نے کافی مال کمالیا اور ایک انصاری عورت ہے شادی بھی کر لی اوراس کے بعد تو ان کا شار بہت دولت مندول میں ہوا۔ اب مدینه منوره میں صرف مسلمان ہی آبادنہیں تھے۔ان کے علاوہ دوقو میں اور تھیں۔ یہ دو قومیں مشرکین اور یہود تھے۔ آپ نے ایک عہدو بیان کرایا جو مسلمانوں کے درمیان تھا۔ دوسراعہد و بیان مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کرایا، نیز مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان بھی عہد کرایا۔اس بارے میں ایک تحریر

لکھی گئی۔ گویا بیا کی تحریری معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے خاص نکات یہ تھے: قریش اور پیژب کے مسلمان اور ان کے ماتحت ہو کر ساتھ ملنے والے اور

جہاد کرنے والے باتی لوگوں سے ایک الگ قوم ہیں۔

 ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہلِ ایمان کے درمیان حسبِ سابق ہوگی اور بیرفد بیاور دیت میں اہلِ ایمان کی مدد کریں گے۔

- اوریہلوگ فساد پھیلانے والوں ، ظالموں اور باغیوں کے خلاف ایک آ واز اور
   ایک ہاتھ بن کراٹھیں گے،خواہ وہ ان کی اپنی اولا د ہی کیوں نہ ہو۔
- کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔
- الله كا ذمه ايك ہے، لہذاايك معمولى آ دمى كا ديا ہوا ذمه بھى سارے مسلمانوں
   يرلا گوہوگا۔
- جویہودی مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں، ان کی مدد کی جائے گی ، ان کے حقوق دوسروں جیسے ہول گے۔
  - 🔹 مسلمانوں کی صلح ایک سمجھی جائے گی۔
- جو کسی مومن کوفل کر دے، اس سے قصاص لیا جائے گالیکن اس صورت میں قصاص نہیں لیا جائے گا کہ مقتول کے والی راضی ہوں۔ اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب کے سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑ ہے ہوں۔
- کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ سی ہظامہ بر پاکرنے والے یا بدعتی کی مدد
   کرے یا اسے ٹھکا نامہیا کرے۔
- ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تواسے اللہ تعالی اور اس کے رسول منافیظ کی طرف لوٹا ئیں، یعنی ان سے فیصلہ لیں۔

ان نکات کے علاوہ نبی اکرم ملی آئے کے مختلف موقعوں پر اسلامی اخوت کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ آپس میں اتحاد ، محبت اور غم گساری کی تلقین کی۔اس کا متیجہ یہ نکلا کہ بیا خوت عظیم ترین اخوت ثابت ہوئی۔

مشرکین کا معاملہ اور تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے زیادہ تر سردار بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ باقی جورہ گئے تھے، ان میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی ۔ ان سے بھی آپ نے معاہدہ کیا۔ اس میں طے کیا کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا اور اگر کسی مومن کو حفاظت کا مسئلہ در پیش ہوا تو وہ رکا وٹ نہیں ہے گا۔

اس عہدو پیان کے بعدان کی طرف سے بے فکری ہوگئی۔رہ گئے یہود،ان کے ساتھ آپ نے جومعاہدہ کیا،اس کے خاص نکات یہ ہیں:

- یہودمسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے۔ ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے ذیے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذیے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کا۔
- اس معاہدے کے کسی فریق سے اگر کوئی قوم جنگ کرے گی یا پیڑب پرحملہ
   کرے گی تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہر کوئی
   این طرف کا دفاع کرے گا۔
- اس معاہدے کے شرکا کے درمیان روا داری ، خیر خواہی اور نیکو کاری کے تعلقات ہوں گے نہ کہ گناہ کے۔
  - 🔹 کوئی شخص اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا۔
    - 🔹 مظلوم کی مدد کی جائے گی۔
- جب تک جنگ جاری رہے گی، اس وقت تک یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ
   خرچ برداشت کریں گے۔

- اس معاہدے میں شریک لوگوں کے لیے یثر ب میں قتل اور ہنگامہ آرائی حرام ہوگی۔
- ان کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تواس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول
   کریں گے۔
  - قریش اوران کے مددگاروں کو پناہیں دی جائے گی۔
    - پیمعاہدہ کسی ظالم یا مجرم کا معاون نہیں ہوگا۔

اس قرار داد کا نتیجہ بیہ نکلا کہ یثرب کے سارے باشندے مسلمان، یہودی اور مشرک ایک لڑی میں آگئے، مدینہ اور اس کے اطراف میں ایک آزاد اور خود مختار حکومت کا قیام عمل میں آگیا۔ اس ریاست میں مسلمانوں کا حکم نافذ ہوگیا اور اس کے سربراہ محمد مثالیًا خوا

### غزوات كاآغاز

مکہ مکر مہ ہے جہرت کر کے آنے کے کوئی سولہ پاسترہ ماہ تک مسلمان بیت المقد س کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے آ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔اسی سال روزے رکھنے اور زکا ۃ ادا کرنے کے احکام نازل ہوئے، پھر عیدین کی نماز اور صدقۃ الفطر کا حکم آگیا۔اسی سال مسلمانوں نے عید الفطر کی پہلی نماز ادا کی ۔سیدناعلی ڈھٹٹ کی سیدہ فاطمہ ڈھٹٹ کی سے شادی بھی اسی سال ہوئی اور ان سب باتوں سے اہم بات ہے کہ اسی سال اللہ نے جہاد کا حکم نازل فر مایا۔مسلمانوں کو اپنے دفاع میں ہتھیا راٹھانے کی اجازت ملی کیونکہ مکہ میں صرف تبلیغ کا حکم تھا، تلوار اٹھانے کا حکم نہیں تھا۔ اس طرح غزوات کا آغاز ہوا۔غزوات کے ساتھ کچھ سرتے بھی ہوئے۔

جن جنگوں میں نبی کریم مُنَافِیْم نے خود شرکت نہیں کی بلکہ اپنے صحابہ رُخَافَیْم کو بھیجا، ان کوسریتے کہتے ہیں۔ جن جنگوں میں خود آپ نے قیادت کی، وہ غزوات کہ بھیجا، ان کوسریتے کہتے ہیں غزوات کی تعداد 21 تا 27 بتائی جاتی ہے اور سریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سال کے دوران میں کئی غزوات ہوئے لیکن ان میں سب سے اہم غزوہ بدر ہے کیونکہ اس غزوے نے اسلامی تاریخ کارخ موڑ دیا۔

نبی کریم من الله ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان دنوں مدینہ منورہ میں ایک بااثر آ دمی عبداللہ بن ابی تھا۔انصار میں اس کا بہت اثر رسوخ تھا۔انصاراے اپنا سردار بنانے کی تیاریاں کررہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے ایک تاج بھی بنوالیا گیا تھا تا کہ اس کی تاج بیثی کی جا سکے۔ اسی دوران میں نبی کریم منالیا گیا تھا تا کہ اس کی تاج بیثی کی جا سکے۔ اسی دوران میں نبی کریم منالیا ہے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ انصار کے دونوں قبیلوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، پھر میثاقِ مدینہ ہوا تو اس کے تحت یہودیوں نے بھی آپ آپ کی قیادت کو مان لیا۔ اس طرح عبداللہ بن ابی کی سرداری دھری کی دھری رہ گئی، اسی بنا پر اس نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ مشرکینِ مکہ پہلے ہی آپ سے دشمنی میں سب سے بڑھ کر تھے۔ انھوں نے عبداللہ بن ابی کوایک دھمکی آمیز خطر کریا۔ اس میں انھوں نے صاف صاف الفاظ میں لکھا:

'' آپلوگوں نے محمد (مُثَاثِیمٌ ) کو پناہ دے رکھی ہے، یا تو آپ آنھیں مدینہ منورہ سے نکال دیں یا ان سے جنگ کریں ورنہ اللہ کی قسم! ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپلوگوں پر حملہ آور ہوں گے اور آپ کے تمام مردوں کو قتل اور عور توں کو کے آبر وکر دیں گے۔''

یہ خط عبداللہ بن ابی کو ملا تو اس نے اپنے تمام بت پرست ساتھیوں کو جمع کیا، خط انھیں سنایا۔سب نے مل کررسول اللہ عَلَّیْاً سے جنگ کا فیصلہ کیا۔ جب آپ کوان کے ارادے کا پتا چلا تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فر مایا:

ر من کے سرات بہتی تھا۔ پہلی ہے۔ ان کی باتوں میں آگئے ۔اس طرح تم '' تم لوگ قریش کی دھمکی ہے ڈر گئے ،ان کی باتوں میں آگئے ۔اس طرح تم خود کواتنا نقصان پہنچاؤ گے کہ قریش مل کر بھی شمصیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے ۔تم نے سوچا ہے،تم اپنے بیٹول اور بھائیوں سے لڑو گے؟''

اور اپنے گھروں کولوٹ گئے۔عبداللہ بن ابی بھی اس وقت جنگ کے اراد ہے
سے باز آ گیا کیونکہ اس کے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے لیکن اس نے اپنے
تعلقات قریش کے ساتھ برابر قائم رکھے، ہمیشہ اس کوشش میں رہا کہ مسلمانوں
اور مشرکوں کولڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے گا اور اسی خیال سے اس
نے یہود یوں سے بھی اپنے تعلقات قائم کرر کھے تھے۔اب یہ اور بات ہے کہ
نی اکرم مَالیّٰیمُ کی حکمت عملیوں نے اس کی پیش نہ جانے دی۔

ادھر مکہ کے مشرک سخت پریشان تھے۔مسلمانوں کی کامیابیاں انھیں سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہی تھیں، بری طرح نیج و تاب کھا رہے تھے۔حسد آٹھیں جلائے دے رہا تھا اور وہ سب مدینہ منورہ پرچڑھائی کے بہانے تلاش کررہے تھے۔سب سے زیادہ برا حال ابوجہل اور ابوسفیان کا تھا اور ایسی ہی حالت مدینه منورہ میں عبداللہ بن ابی کی تھی۔وہ برابر قریش کوشہ دےر ہاتھا، آھیں یقین دلا رہاتھا کہا گر انھوں نے مدینہ منورہ پر دھاوا بولا تو یہودی ان کا ساتھ دیں گے۔مسلمان خطرات میں گھرے ہوئے تھے۔ انھول نے راتوں کو جاگ کر مدینہ منورہ کی حفاظت کا یروگرام بنایا۔اس سلسلے میں آپ نے دو تدبیریں کیں۔ایک بیرکی قریش کی شام کی تجارت بند کر دی جائے ، یعنی تجارت کے لیے شام نہ جانے دیا جائے تا کہ وہ مجبور ہوجا کیں اور مدینۂمنورہ برحملہ آ ور ہونے کا خیال دل سے نکال دیں،اور دوسری پیہ کہ مدینہ منورہ کے آس یاس کے قبیلوں سے امن کے معاہدے کیے جائیں تاکہ قریش جنگ پرتل جائیں توان لوگوں کوغیر جانب دار رکھا جا سکے۔

پھر جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تھم نازل فرما دیا تب آپ نے کئی سرایا بھیجے۔خود

بھی جنگوں میں حصہ لیا۔ اس سلسلے میں جو سریہ سب سے پہلے بھیجا، وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے، یہ آپ نے رمضان 1 ہجری میں بھیجا۔ اس لشکر کی قیادت آپ نے اپنے بھیا سیدنا حمزہ والٹی کوسونی ۔ لشکر میں کل تمیں مہاجرین تھے۔ یہ لوگ ' دعیص'' کے اطراف میں بھیرہ احمر کے ساحل تک گئے ۔ قریش کا ایک قافلہ شام سے آرہا تھا۔ قافلے کی قیادت ابوجہل کررہا تھا۔ سیدنا حمزہ والٹی کے کشکر کا اس قافلے سے سامنا ہوا۔ دونوں فریقوں نے صفیں باندھ لیس۔ اس سے پہلے کہ جنگ جھڑ جاتی، ایک شخص مجدی بن عمروجہنی کی کوشش سے لڑائی ٹل گئی۔ دونوں فریقوں فریق کے کوشش سے لڑائی ٹل گئی۔ دونوں فریق واپس چلے گئے۔

مسلمانوں کے اس کشکر کا جھنڈا سفید تھا اوریہ پہلالشکر تھا جو بھیجا گیا تھا۔ جھنڈا ابوم شدکنانہ بن حصین غنوی وٹاٹنڈ کو دیا گیا تھا۔ اس سرتے کے بعد تو پھر متواتر سرتے بھیجے گئے ۔ شوال میں ابوعبیدہ بن حارث وٹاٹنڈ کوساٹھ مہاجرین کے ساتھ بطنِ رابغ میں بھیجا گیا۔ اس کشکر کا سامنا وہاں کا فروں کے کشکر سے ہوا۔ لشکر کھارکی قیادت ابوسفیان کررہے تھے۔ لشکر کی تعداد دوسوتھی۔ دونوں طرف سے تیر برسائے گئے کیکن جنگ نہیں ہوئی۔

اس کے بعد ذی قعدہ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص وٹاٹٹو کو ہیں مہا جرین کے ساتھ رابغ کے قریب ''خر" ار'' کی طرف بھیجا گیالیکن ان سے بھی کسی کا آمنا سامنا نہ ہوسکا۔

صفر 2 ہجری میں اللہ کے رسول علی شخص ستر مہاجرین کو لے کر نکلے اور "ابواء " یا " "ووّان" بہنچے کیکن کوئی سامنے نہ آیا، البتہ اتنا ہوا کہ اس سفر میں عمرو بن مخشی الضمری کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو گیا اور یہ پہلی مہم تھی جس میں اللہ کے رسول مُلْقَیْم بذات خود نکلے تھے۔ رہی الاول سن 2 ہجری میں آپ دوسومہا جرین کے ساتھ''بواط'' تک پہنچ لیکن اس طرف بھی کسی سے سامنانہیں ہوا۔

ایک واقعداس مہینے میں یہ ہوا کہ گرز بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر چھاپہ مارا اور پچھ مویثی ہانک کر لے گیا۔ نبی کریم شائیل سر مہاجرین کے ساتھ اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے لیکن وہ نکل بھا گئے میں کامیاب ہو گیا، اگر چہ آپ بدر کے اطراف میں سفوان تک تشریف لے گئے تھے۔ اس واقعے کوغزوہ بدراہ لی بھی کہا جاتا ہے۔

جمادی الاولی یا جمادی الثانیة 2 ہجری میں نبی اکرم سُلُونِیَّا نے دوسو پچاس مہاجرین کوساتھ لیا۔ایک روایت کے مطابق تعداد ایک سو پچاس تھی۔آپ ان کے ساتھ ذُو الُسعُشَیْسرہ تک قریش کے ایک قافلے کورو کئے کے اراد سے تشریف لے گئے جو ملک شام جارہا تھا لیکن وہ آپ کے وہاں پہنچنے سے چند دن پہلے ہی اس مقام سے گزر چکا تھا۔اس سفر کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے بنو مدلج سے امن کا معاہدہ کیا۔

رجب سن جری میں آپ نے عبدالله بن جحس اسدی رفائقہ کوبارہ مہاجری میں آپ نے عبدالله بن جحس اسدی رفائقہ کوبارہ مہاجرین کے ساتھ نخلہ کی طرف روانہ کیا۔ بید مقام مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ آپ نے اس مخضری جماعت کو قریش کے ایک قافلے کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھالیکن ہوا یہ کہ ان حضرات نے اس قافلے پرحملہ کردیا اور ان کے ایک آ دمی کو قتل اور دو کو قیدی کر لیا، باتی قافلے کو ہائک کر لے آئے۔ ان کی اس کارروائی پر

نبی کریم سلطی کا اظہار فرمایا۔آپ نے قیدیوں کورہا کرنے کا تھم دیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا۔ بیدواقعہ رجب کی آخری تاریخ کوپیش آیا، اسی لیے مشرکین نے شور مچادیا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا، اس براللہ تعالی کا بیار شاد نازل ہوا:

﴿ يَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهُ وِالْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهُ وَقُلْ قِتَالٌ فِيهُ كَبِيرُ وَصَلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفُرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَاللَّهُ وَالْمَرْدُ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَاللَّهُ وَالْمَالِ اللهِ وَالْحَرَامِ وَاللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهِ وَالْمَالَ اللَّهِ وَالْمَالَا اللَّهِ وَالْمَالَ اللَّهِ وَالْمَالَامِ اللَّهِ وَالْمَالَالِ اللَّهِ وَالْمَالَامِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَالَامِ اللَّهِ وَالْمَالَامِ اللَّهِ وَالْمَالَامِ اللَّهِ وَالْمَالَامِ اللَّهِ وَالْمَالَالِي اللَّهِ وَالْمَالَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّامِ اللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمِلْمُ اللَّهِ وَالْمَالَامِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمِنْ اللَّهِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِ

"(اے نی!) لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور کہ اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے (روکنا) اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا (گناہ) ہے اور فتنہ انگیزی قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے۔" (البقرة 217:2)

اس جنگی نقل وحرکت کا مقصد بیتھا کہ قریش کو اندازہ ہوجائے کہ مسلمان اب پہلے کی طرح کمزور نہیں رہے۔ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اسی جنگی نقل وحرکت کا ایک فائدہ بیجھی ہوا کہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف مسلمانوں کا رعب طاری ہوگیا۔ اس طرح امن کی بحالی میں بھی مدد ملی، قریش البتہ اپنی خود سری سے باز نہ آئے، لہذا انھیں اپنے کیے کی سزا بدر کے میدان میں مل کررہی۔

## غزوهٔ بدر

مسلمانوں اور قریش کے درمیان بیر پہلی فیصلہ کن اور اہم ترین جنگ تھی۔اس جنگ کے اثرات بہت گہرے مرتب ہوئے۔ جنگ کا سبب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول مَثَاثِيمٌ جس قافلے کے لیے ذُو الله عُشَيْرَه تک گئے تصاوروه آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی شام کی طرف چلا گیا تھا، آپ اسی وقت سے اس کی تاک میں تھے اور اس کی واپسی کا انتظار فر مارہے تھے۔اس کی ٹوہ میں رہنے کے لیے آپ نے دوآ دمیوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ یہ دونوں شام کے مقام حوراء تک چلے گئے تھے۔ جوٹھی قافلہ وہاں سے گز را، انھوں نے مدینہ منورہ میں خبر پہنچا دی۔خبر ملتے ہی اللہ کے رسول مُناتِیْزُ نے صحابہ کو نکلنے کا حکم دے دیالیکن پیچکم سب کے لیے ضروری قرار نہ دیا، یعنی اپنی مرضی سے جواصحاب نکلنا حامیں ،نکل چلیں ۔اس طرح اس دعوت بر 313 آ دمیول نے لبیک کہا۔ بعض روایات میں تعداد 314 اور 317 بھی آئی ہے کیکن مشہور عدد 313 ہی ہے۔ ان میں 82 یا 88 مہاجرین تھے،61 قبیلہاوی کے تھے اور 170 قبیلہ خزرج کے۔ پید حفرات مکمل طور پر تیاری بھی نہ کر سکے۔ اتنا موقع ہی نہیں ملاتھا۔ سواری کے لیے صرف دو گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔8 رمضان یا پھر 12 رمضان 2 ہجری کو اللہ کے رسول مَا النَّامِ مدينه منوره سے فكا\_آپ كى منزل بدركا ميدان تقى ـ بدركا ميدان مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں 155 کلومیڑ کے فاصلے پر ہے۔ بیر میدان بلند یہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔اس کا زیادہ حصدریت والا ہے۔ یہاں سے سمندر دس میل کے فاصلے پر ہے۔ بدر کے میدان میں پانی کا ایک چشمہ ہے اور ارد گرد ماغات ہیں۔

قریش کے قافلے میں ایک ہزار اونٹ تھے۔ان برکم از کم بچاس ہزار دینار کا مال لدا ہوا تھا۔ قافلے کے سالار ابوسفیان تھے اور ان کے ساتھ صرف حالیس آ دمی تھے۔ ابوسفیان بہت ہوشیار اور مختاط آ دمی تھے۔ آنے جانے والول پر نظر رکھتے تھے۔ ابھی قافلہ بدر سے کافی دورتھا کہ انھیں معلوم ہو گیا کہ مسلمان اس قا فلے کی طرف نکل بڑے ہیں۔ جونہی انھیں بیاطلاع ملی، انھوں نے فوراً قافلے کا رخ بدل دیا۔ قافلہ اب ساحل کی طرف چل پڑا۔ اس طرح انھوں نے بدر کا راستہ بالکل حیصوڑ دیا۔ساتھ ہی انھوں نے ایک آ دمی کوا جرت دے کر مکہ جیج دیا۔ اس آ دمی کوانھوں نے تا کید کی کہ وہ جلداز جلد مکہ پہنچ جائے اور قریش کو بتا دے کہ مسلمان ان کے قافلے کی طرف نکل پڑے ہیں۔ بیخص بہت تیز رفتاری سے سفر کرتا مکہ پہنچے گیا اور قریش کوساری صورتِ حال بتائی۔انھوں نے فوراً تیاری کی اور مکہ سے نکل کھڑے ہوئے ۔قریش کے سبھی سرداراس لشکر میں شامل تھے۔بس ابولہب نہیں آیا تھا۔ان لوگوں نے آس ماس کے قبائل بھی ساتھ لے لیے ۔لشکر '' جُــُحُفَه'' كےمقام ير پہنچا تواسے ابوسفيان كا پيغام ملا، پيغام بيتھا كەوە قافلے کے ساتھ چے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے،لہذاتم سب لوگ بھی مکہ واپس آ جاؤ۔ ا ان لوگوں نے واپسی کی ٹھانی کیکن ابوجہل نے فخر اورغرور سے کام لیا اور کہا: ''اب ہم آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ مسلمانوں سے نبٹ لیں۔''

ان کی تعداد ایک ہزارتھی، ساز و سامان سے بھی لدے پھندے تھے۔ اپنی

تعداداورسامان کی کثرت نے ان میں ہوا بھر دی تھی ،خوب اکڑ رہے تھے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول شکھیٹم تھے۔ آپ عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کےسامنے ہاتھ بھیلائے یوں دعا مانگ رہے تھے:

''اے باری تعالیٰ!اگر مسلمانوں کی میٹھی بھر جماعت ہلاک ہوگئی تو روئے زمین پر تیری پاکی بیان کرنے والا اور تیری اطاعت کرنے والا کوئی باقی ندرہےگا۔''
''اے اللہٰ! اپنے نام لیوا وُں کی مدوفر ما ، انھیں فتح اور نصرت عطا فر ما۔''
پھر دونوں لشکر آمنے سامنے آگے ، اس روز رمضان کی ستر ہ تاریخ تھی۔ کا فروں کے لشکر سے ان کے تین بہترین جنگ جوعتبہ بن ربیعہ ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ میدان میں نکلے۔ انھوں نے مقابلے کے لیے للکارا:

" آؤ! ہارے سامنے کون آتا ہے؟"

ان تین کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کے لشکر سے سیدنا حمزہ ، سیدنا علی اور سیدنا عبیہ ہوا اور چندہی کمحوں میں تینوں کا فر خاک اور خون میں لوٹ گئے ۔ اس کے بعد عام مقابلے کا اعلان ہوا۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے سے مگرا کیں، خوب رّن پڑا، قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ۔ ابوجہل بھی جہنم رسید ہوا۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ گل ستر کا فرموت کے گھاٹ اترے ، اتنے ہی گرفتار ہوئے ۔ جب کہ مسلمانوں کے 14 جوان شہید ہوئے۔ ان میں چھ مہا جراور آٹھ انصاری تھے۔ اس جنگ کا سب سے بڑا تھجہ یہ نکلا کہ کا فروں کی طافت کا بھرم کھل گیا۔

قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ نبی کریم مُنَافِیْمُ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک

كرنے كا حكم فرمايا، چنانچ صحابہ نے ان سے بے مثال سلوك كيا۔ خود تھجورول سے پیٹے بھرے اور انھیں عمدہ کھانے کھلائے۔ان قیدیوں میں صرف دو کے قل کا تھم دیا گیا کیونکہ وہ بہت بُری فطرت کے تھے۔ باقی سب قیدیوں کوفدیہ لے كر جيمور ديا گيا۔ جو قيدي غريب تھاور فديدادا كرنے كے قابل نہيں تھے، ان ہے کہا گیا کہ وہ دس مسلمان بچوں کولکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ابیا ہو جانے کے بعد أنھيں رہا كرديا جائے گا، چنانچيە انھوں نے لكھنا پڑھنا سكھا يا اور رہائى پائى۔ ابوجہل کے مارے جانے کے بعد قریش نے اپناسر دار ابوسفیان کو بنالیا۔اس کا نتيجه بيذكلا كهمكه معظمه مين بنوبإشم كاوقاركم هو گيااور بنواميه كاعروج شروع هوا-جمادی الاخریٰ 3 ہجری میں قریش کا ایک قافلہ عراق کے راہتے شام کی طرف روانہ ہوا۔ بیراستہ نجد سے ہوتا ہوا شام تک جاتا تھا۔مطلب بیر کہ مدینہ منورہ کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کا سردارصفوان بن امیہ تھا۔ نبی اکرم سَلَّاتُیْکِم کو پیاطلاع ملی تو آپ نے دوسوسواروں کوسیدنا زید بن حارثہ ڈٹاٹیئا کی قیادت میں اس کی طرف روانہ کیا ۔قریش کا قافلہ ابھی'' قردہ'' نامی چشمے پرآ کر گھبرا ہی تھا کہ سیدنا زید بن حارثہ والٹیؤاس پرحملہ آور ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انھوں نے پورے قافلے پر قابو پالیا، البتہ آدمی جتنے بھی تھے سوائے فرات بن حیان کے سب کے سب نکل گئے ۔ فرات قافلے کا رہنما تھا،اس نے اسلام قبول کرلیا۔اس سریتے میں مسلمانوں کوایک لاکھ درہم مال غنیمت ہاتھ آیا۔غزوۂ بدر کے بعدیپہ قریش کی دوسری تکلیف ده شکست تھی۔

#### غزوهٔ احد

جنگوں کا جوسلسلہ پیچھلے سال شروع ہوا تھا، اس سال اس میں شدت آگئی۔
پے در پے غزوات پیش آئے۔غزوہ بحران اورغزوہ بنوقینقاع میں مسلمانوں
نے کا میابیاں حاصل کیں۔غزوہ احد اس سال کی سب سے اہم لڑائی تھی۔
اس میں مسلمانوں کوشروع میں شان دار کا میا بی حاصل ہوئی، کا فرشکست کھا کر
بھاگ کھڑے ہوئے لیکن مسلمانوں کی ایک اپنی غلطی کی وجہ سے بیشان دار فتح
غزدہ شکست میں بدل گئی۔اس کی تفصیلات کچھاس طرح ہیں:

بدر کے میدان میں قریش کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بڑے

بڑے سردار مارے گئے ۔ مکہ کے ہرگھر سے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ اب
قریش کے سردار ابوسفیان تھے۔ ان پر بید ذمے داری عائد ہو چکی تھی کہ اپنے
مقولین کا انقام مسلمانوں سے لیں ، چنانچہ انھوں نے مشرکین کی بدرسے والیسی
پرمنت مانی کہ جب تک مسلمانوں سے بدر کی شکست کا بدلہ نہ لے لیں گے،
عنسل جنابت نہیں کریں گے۔

ابوجہل کے بیٹے عکر مہایک دن اپنے کچھ رشتے داروں کے ساتھ ابوسفیان کے یاس گئے اور کہنے لگے:

''محمد (ﷺ) نے ہماری قوم کو ہر باد کر دیا۔اب ہم نے بھی ٹھان لی ہے کہ مسلمانوں کواس دنیاہے ہٹا کردم لیں گے۔''

قریش کے شاعروں نے بھی انتقام کی آگ کوخوب ہوا دی۔اس طرح بورا

عرب گویا آتش فشاں بن گیا جومسلمانوں پر پھٹ پڑنا جا ہتا تھا۔

مسلمان بھی اس بات کواچھی طرح جانتے تھے کہ قریشِ مکہ اپنے ستر سرداروں کے تل کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، چنانچیہ وہ کفار کی نقل وحرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔شوال 3 ہجری میں نبی کریم مُلَاثِیْم کو اطلاع ملی کہ قریثی لشکر مدینه منوره کی طرف آر ہا ہے اور اس کی تعداد تین ہزارہے ۔ بیاطلاع ملتے ہی نبی کریم مَالیّیْلِ نے صحابہ کرام فِیَالَیّمْ ہے مشورہ کیا۔ زیادہ ترصحابہ کا مشورہ مدینہ میں رہ کرلڑنے کا تھا۔عبداللہ بن ابی منافق نے بھی یہی مشورہ دیا، بیمشورہ تجربہ كار اور عمر رسيده صحابه كانتها، رسول الله مَا يُلِيَّا كى بھى يہى رائے تھى ليكن نو جوان صحابہ نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا، انھوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ سے باہرنگل کر مقابلہ کیا جائے۔ان نو جوانوں میں سے زیادہ تر وہ تھے جوغز وہُ بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے اور اب اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے بُری طرح ہے بے چین تھے۔ جب ان سب نے اس پر زور دیا کہ باہرنکل کر مقابلہ کیا جائے تو رسول اللہ مَثَاثِیَمُ الحصے اور کمرے کے اندر چلے گئے۔ آپ گھرسے باہر تشریف لائے تو جنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔اب ان نو جوانوں کوشرمندگی کا احساس ہوا۔وہ جان گئے کہ آپ شہر میں رہ کرلڑنے کے حق میں تھے اور پیمشورہ آپ کو پیند تھا، چنانچہ احساس ہوتے ہی انھوں نے کہا:

''اللہ کے رسول! آپ پیند کریں تو شہر ہی میں رہ کر مقابلہ کریں۔''

جواب میں آپ نے فرمایا:

"رسول کویه بات زیب نہیں دیتی کہ تھیار پہن کر قبال کیے بغیران کو اتار دے۔"

نی کریم منگیر ایک ہزار صحابہ کالشکر لے کر باہر تشریف لائے۔ آپ نے مقام شوط پر صبح کی نماز ادا فر مائی۔ اسی مقام سے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے تین سوساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔ اعتراض اس نے یہ کیا کہ اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔

احد مدینه منوره کے شال میں تین میل دور واقع ہے۔ آپ احد کے دامن میں پہنچ ۔ پہاڑ کواپنی پشت کی طرف رکھ کرآپ نے صفیں درست فرمائیں۔ فوج کا حجنڈ اآپ نے سیدنا مصعب بن عمیر ڈھٹٹو کو دیا اور سیدنا زبیر بن عوام ڈھٹٹو کو رسالے کا افسر مقرر کیا، سیدنا حمزہ ڈھٹٹو کو زرہ پوش دستے کا کمانڈ رمقرر فرمایا۔ پہاڑ میں ایک دَرَّ ہ تھا۔ دشمن اس طرف سے آ کر مسلمانوں کی کمر کی طرف سے حملہ کر سکتا تھا اور اس طرح مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس صورت حال کے پیش نظر نبی اکرم مُلٹھٹو نے اس درے پر پچاس تیرانداز مقرر فرما دیے۔ آپ نے اشعیں حکم دیا:

''کسی قیمت پربھی اپنی جگہ سے نہ ٹیں۔''

قریش نے بھی بڑی مہارت سے مفیں درست کیں، جھنڈاطلحہ کو دیا۔ تیراندازوں کا افسر عبداللہ بن ربیعہ کو مقرر کیا۔ دائیں طرف خالد بن ولید کو اور بائیں طرف عکر مہ بن ابوجہل کوفوج کا افسر مقرر کیا، صفوان بن امیہ کوسوار دستے کا افسر بنایا۔
لڑائی کی ابتدا میں طلحہ جھنڈا اٹھائے آگے آیا اور للکار کر مقابلے کے لیے دعوت دسینے لگا۔

سیدنا زبیر بن عوام ڈلٹٹؤ میں کرآ گے آئے۔آپ نے آؤد یکھانہ تاؤ فوراً طلحہ پر

حملہ کر دیا اور ایک ہی وار میں اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ جھنڈا گرا تو اس کے بھائی عثان نے اسے اٹھائیڈ صف سے عثان نے اسے اٹھائیڈ صف سے نکلے اور تلوار کا زور دار وار کیا، ان کی تلوار عثان کے کندھے پر بڑی اور کمر تک کاٹنی چلی گئی۔

اس طرح کفار کے بارہ جنگ جوایک دوسرے کے بعد قتل ہوئے، پھر عام جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان اس قدر بہادری سے لڑے کہ کافروں کے چھکے چھوٹ گئے، وہ شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ گانے اور نغمے سُنا کر جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ نکلیں۔ مسلمانوں نے مشرکوں کا تعاقب شروع کیا، اضیں گھیر کر ہلاک کرنے لگے۔ وہ انھیں قتل بھی کررہے تھے اور مال غنیمت بھی جمع کررہے تھے۔

ایسے میں وہ تاریخی غلطی ہوگئ جس نے مسلمانوں کی اس شاندار فتح کوشکست بدل دیا۔ نبی کریم مُنَا ﷺ نے جو بچاس تیرا نداز بہاڑی درّے پرمقرر فرمائے سے ،انھوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ، حالا نگہ انھیں ہدایت بیھی کہتم کسی قیمت برا پنی جگہ سے نہیں ہٹو گے لیکن جب کفار لگے بھا گنے اور مسلمان مالی غنیمت جمع کرنے لگے تو انھوں نے خیال کیا ، اب چونکہ جنگ ختم ہوگئ ہے ، لہذا اس درّے پر کھم ہرنے کی ضرورت نہیں ، البتہ تیراندازوں کے دستے کے سردار عبداللہ بن جُمیر شاہ فیڈا بنی جگہ سے ہمیں بہال کہمیں بہال جہمیں بہال جہمیں بہال جہمیں جاتی ساتھیوں سے بھی کہا کہ ہمیں بہال جہمیں بہال جہمیں بہال اللہ مُنَا الله مُنَا الله مُنَا الله مُنَا الله مُنَا الله مُنَا الله مَنَا الله مُنَا الله مَنَا ال

قریشی فوج میں اس طرف خالد بن ولید کمانڈر تھے، انھوں نے جنگ کے دوران میں بھی مسلمانوں کے محاذ کی اس کمزور جگہ کو بھانپ لیا تھا اور جنگ کے دوران میں انھوں نے اس طرف سے حملہ کرنے کی کئی کوششیں بھی کی تھیں لیکن عبداللہ بن جبیر ڈلاٹیُڈاوران کے ساتھیوں کی تیراندازی کے سامنےان کی پیش نہیں گئی تھی اور وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے تھے،اب جوانھوں نے بسیائی اختیار کرنے کے دوران میں درّے کی طرف دیکھا تو وہاں صرف چندآ دمی ہی نظرآئے ،الہذاوہ اپنے دستے کے ساتھ چکر کاٹ کراس درے تک آئے اور عبداللہ بن جبیر ڈاٹنڈ اور ان کے چندساتھیوں برحملہ آور ہوئے۔وہ چند آدمی کب تک مقابلہ کرتے ،سب کے سب شہید ہو گئے۔اب خالد بن ولید (ٹاٹٹیُ) کے لیے میدان صاف تھا۔انھوں نے در ہے سے نکل کرمسلمانوں پریک بارگی حملہ کر دیا۔مسلمان اس طرف سے بے خبر مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے،اس اجانک حملے سے بدحواس ہو گئے،تتر بتر ہو گئے ،اینے یا وُل نہ جما سکے، پھر بھی شدید جنگ ہوئی اورستر صحابہ شہید ہوئے۔ اسلامی لشکر کا حجنڈا سیدنامصعب بن عمیر رہائٹھ کے ہاتھوں میں تھا۔ ان کی شکل وصورت نبی اکرم مُناتیا ہے بہت حد تک ملتی جلتی تھی۔ جب وہ شہید ہوئے توبعض مشرك يكارا مطے:

''محمه (سَنَافِينَا) قُلْ ہو گئے۔''

اں افواہ سے مسلمانوں میں اور زیادہ گھبراہٹ پھیل گئی، بڑے بڑے بہادر حوصلہ ہار گئے لیکن جلد ہی ایک صحافی کعب بن مالک ڈٹائٹٹانے آپ کو دیکھے لیا۔ وہ بلندآ واز میں یکارے: ''مسلمانو!الله کے رسول زندہ ہیں، بیرہے۔''

یے سننا تھا کہ مردہ جسموں میں جان پڑگئی۔ مسلمان پر وانہ وار آپ کے گرد جمع ہوگئے۔ اس جنگ میں آپ کی آئکھ سے ینچے کی اُبھری ہوئی ہڈی پرایک کا فرنے تلوار ماری جس سے بھود کی دوکڑیاں چہرہ مبارک میں دھنس گئیں۔ ایک پھر آ کر لگا تواس سے آپ کے دودانت شہید ہوگئے۔

شہید ہونے والے ستر صحابہ میں سے اکثر کے ناک اور کان کاٹ لیے گئے سے گئے سے گوٹھنڈا کیا تھا۔ سیدنا حمزہ ڈلٹٹؤ کی اس طرح مشرکین نے اپنے انقام کی آگ کوٹھنڈا کیا تھا۔ سیدنا حمزہ ڈلٹٹؤ کی لاش دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے گلے لیکن آپ نے ہمت سے کام لیا، قریش مکہ کی ہدایت کے لیے ان الفاظ میں دعا کی:

''اے اللہ! میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔''

اس کے بعدمسلمان زخمیوں اورشہیدوں کی تلاش شروع ہوئی۔ آپ بھی اس کام کے لیے میدان میں اتر آئے۔بعض لوگ اپنے شہداء کو مدینے کی طرف لے چلے۔ آپ کو پتا چلا تو حکم دیا،تمام شہداء کو واپس لایا جائے۔

اس طرح سارے شہداء کواحد کے میدان میں فن کیا گیا۔ آپ نے دو دواور تین تین شہیدوں کوایک ایک قبر میں فن کرایا۔ بعض دو دوشہداء کوایک کپڑے میں فن کیا گیا۔ جسم کا کوئی حصہ نظارہ گیا تو اس پراذخر گھاس ڈالی گئی۔مشتر کہ قبرول میں آ گے انھیں لٹایا گیا جنھیں قرآن زیادہ یادتھا۔ اس موقعے پرآپ نے فرمایا:
میں آ گے انھیں لٹایا گیا جنھیں قرآن زیادہ یادتھا۔ اس موقعے پرآپ نے فرمایا:
''میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا۔''

#### رجيع كاسانحه

قبیلہ عضل اور قارہ کے پچھالوگ نبیؑ اکرم مٹاٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے کہا:

''اےاللہ کے رسول! ہمارے علاقے میں اسلام کا کچھ چر چاہے۔ بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، پھران شاءاللہ وہاں تمام لوگ اسلام لے آئیں گے، لہذا آپ ہمارے ساتھ اپنے کچھ لوگوں کو بھیج دیجیے، وہ انھیں دین کی تعلیم دیں گے اور قر آن سکھائیں گے۔''

آپ نے ان کی بات سن کر دس آ دمیوں کی ایک جماعت ان کے ساتھ کر دی۔ سیدنا عاصم بن ثابت رہائی کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ جب بیدلوگ رجیع کے مقام پر پہنچ تو ان لوگوں نے اپنا اصل روپ ظاہر کر دیا۔ دراصل وہ با قاعدہ منصوبہ کر کے ان حضرات کو لائے تھے۔ اس مقام پر انھوں نے قبیلہ منہ بل کی ایک شاخ بنولحیان کو آواز دی، وہ پہلے ہی تیار تھے۔ فوراً ایک سو کے قریب تیر اندازوں نے ان دس آ دمیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، بیلوگ اس وقت ایک اندازوں نے ان دس آ دمیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، بیلوگ اس وقت ایک شیلے پر تھے، پھران سے کہا:

'' ٹیلے سے نیچار آؤتو ہم شمصیں قبل نہیں کریں گے۔''

مطلب یہ تھا کہ خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ سیدنا عاصم رہائیڈ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ ان پر تیر برسانے لگے۔ ان دھوکے بازوں نے بھی تیر برسائے، اس طرح دس میں ے سات ساتھی شہید ہو گئے۔اب پھر انھوں نے کہا: '' نیچے اتر آؤ! ہم تمھیں کچھنہیں کہیں گے۔''

نتنوں نیچ آئے۔انھوں نے فوراً نتیوں کو ہاندھ لیا۔ تین میں سے ایک نے کہا: '' تم بدعہدی کررہے ہو، میں تمھارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔''

اس پرانھوں نے اسے بھی قتل کر دیا۔اب صرف دورہ گئے۔ بیہ خبیب بن عدی اور زید بن دشنہ ٹاٹٹھا تھے۔ کفاران دونوں کو مکہ مکرمہ لے گئے اور وہاں لے جاکر انھیں فروخت کر دیا۔

سیدنا خبیب بن عدی ڈاٹٹؤ نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کوئل کیا تھا۔ یہ کفاران سے اس کے قل کا بدلہ لینا چا ہے تھے، چنانچہ کچھ مدت تک آئھیں قید میں رکھا گیا، پھر قل کرنے کے لیے تعیم میں لائے۔ جب وہ آئھیں قتل کرنے گئے تو خبیب ڈاٹٹؤ بولے:'' مجھے دور کعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔''

انھوں نے اجازت دے دی۔سیدنا خبیب بن عدی ڈاٹٹؤ نے نماز ادا کی اور اخسیں بددعادی، پھریہاشعار بڑھے:

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقِّ كَانَ لِللَّهِ مَصْرَعِي وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيْ شِقِّ كَانَ لِللَّهِ مَصْرَعِي وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَسَلَّ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْو مُمَنَّعِ مُنْ مِيلِم مُنْ يَهِلُو بُقِلَ مُنْ مَنْ مَلَمان مارا جاوَل تو مجھ يجھ پروانهيں كمالله كى راه ميں كس پهلو بقل مجت ہوتا ہوں اور يو الله كى ذات كے ليے ہاوراگروہ چاہے تو بوئى بوئى كيے ہوئے اعضاء كے جوڑ جوڑ ميں بركت دے دے۔''

اس برابوسفیان نے سیدنا خبیب والتی سے کہا:

"کیاشمصیں میہ بات پسند ہے کہ (تمھارے بدلے میں) محمد (مُلَاثِمِّ) ہمارے پاس ہوتے اور ہم انھیں قتل کرتے اور تم اپنے بیوی بچوں میں ہوتے۔" انھوں نے حد درجے خوب صورت جواب دیا:

'' الله کی قشم ! مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اینے اہل وعیال میں ہوتا اور محمر مَنْ يَنْتِمْ كو جہاں آپ ہوں، وہیں کوئی کا نٹا بھی چبھرجا تا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا۔'' مطلب میتھا کہ میں تو اپن جان بچانے کے لیے میبھی برداشت نہیں کروں گا کہ آپ کوایک کانٹا چبھو دیا جائے۔اس کے بعد عقبہ بن حارث نے انھیں اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر دیا۔ باقی رہ گئے زید بن دشنہ طالطہ ۔ انھوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن محرث کوتل کیا تھا،لہذا انھیں امیہ کے بیٹے صفوان نے خرید کرباپ کے بدلے میں قتل کیا۔ اس سانحے کے بعد قریش نے سیدنا عاصم ڈاٹٹن کی لاش لانے کے لیےایے آ دمی روانہ کیے۔ جب بیلوگ ان کی لاش کے قریب پہنچے اور انھیں اٹھانے لگے تواللہ تعالٰی نے بھڑوں کاغول بھیج دیا، چنانچہ وہ ان کی لاش کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔سیدنا عاصم خلائیڈ نے شہید ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعا کی تھی کہ مشرک انھیں نہ چھوسکیں۔اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی حفاظت فر مائی ۔ انھوں نے سوچا ، رات کو بھڑیں غائب ہو جائیں گی ، اس وقت لاش اٹھا لیں گے لیکن رات کے وقت یانی کا ایک ریلہ آیا جوان کی لاش کو بہالے گیا، مشرک انھیں ہاتھ نہ لگا سکے۔

اسی زمانے میں ایک اور درد ناک سانحہ پیش آیا۔اس واقعے کو بئر معو نہ کا المیہ کہاجا تاہے۔ بیصفر4 ہجری میں پیش آیا۔اس کی تفصیل بیہ ہے: ابو براء بن ما لک نامی ایک شخص مدینه منوره میں آیا۔ یہ 'مُلاعِبُ الأسِنَّة ''
کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا مطلب ہے، نیزوں سے کھیلنے والا۔ نبی کریم مُنالِیْنِ فی اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا تا ہم بالکل انکار بھی نہ کیا۔ اس نے تجویز پیش کی کہ اگر اس کے علاقے میں کچھ مسلمان تبلیغ کے لیے نہ کیا۔ اس نے تجویز پیش کی کہ اگر اس کے علاقے میں کچھ مسلمان تبلیغ کے لیے بھی کہا کہ بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کرلیں گے۔ ساتھ ہی اس نے بی بھی کہا کہ انھیں میری پناہ حاصل ہوگی۔

اس کی بات سن کر نبی کریم منافیا نے سر (70) صحابہ کو اس کے ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ صحابہ قاری تھے۔ انھول نے برُ معونہ پر قیام کیا۔ ان میں سے ایک صحابی حرام بن ملحان وٹائٹو نبی اکرم منافیل کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ یہ شخص بدترین کا فرتھا۔ اس نے خط پڑھ کر بھی نہ دیکھا، اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا، اس نے پیچھے سے نیزے کا وار کر کے سیدنا حرام بن ملحان وٹائٹو کو شہید کر دیا۔ نیز اان کے جسم کے یار ہوگیا تا ہم گرتے ہوئے وہ یکارے:

" رب كعبه كاسم! مين كامياب موكيا-"

اس کے بعد عامر بن طفیل نے قبیلہ بنو عامر کے لوگوں کوآ واز دی۔ انھوں نے مسلمان مسلمانوں پرحملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ انھوں نے یہ بیان کی کہ مسلمان ابو براء کی پناہ میں ہیں۔ اب اس نے بنوشکیم کوآ واز دی۔ بنوسلیم کی چندشاخوں نے آکر صحابہ کرام ڈی گئی کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شاخیں بنو رعل ، ذکوان اور عُصَیَّہ تھیں۔ ان لوگوں نے ان تمام صحابہ کوشہید کر ڈالا۔ صرف دو صحابی نے رہے۔ وہ کعب بن زید دخمی تھے۔ انھیں مردہ مجھ کر چھوڑ زیداور عمرو بن امیہ ضمری ڈائٹ تھے۔ کعب بن زید دخمی تھے۔ انھیں مردہ مجھ کر چھوڑ

دیا گیا، چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لیے گئے، پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ جبکہ عمرو بن امیہ رٹائٹو منذر بن عقبہ رٹائٹو کے ساتھ اونٹول کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انھول نے آسان پر پرندول کو منڈلاتے دیکھا تو پریشان ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑے۔ پڑاؤ پر پہنچ تو تمام ساتھی خون میں نہائے نظر آئے۔ انھول نے بھی لڑنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ کفار سے جنگ شروع کر دی۔ منذر بن عقبہ بڑائٹو لڑتے ہوئے شہید ہوگئے اور عمرو بن امیہ بڑائٹو تا تھوئے کے ۔ انھیں عامر بن طفیل کے سامنے پیش کیا گیا۔ عامر بن طفیل کو بتا چلا کہ یہ قبیلہ مضر سے ہیں تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کاٹ کر انھیں اپنی ماں کی منت کے بدلے میں آزاد کر دیا۔ اس کی ماں نے ایک گردن آزاد کر دیا۔ اس کی مان نے ایک گردن

اب عمرو بن امیہ ڈاٹنڈ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔قرقرہ نامی مقام پر اضیں بنوکلاب کے دوآ دمی ملے۔عمرو ڈاٹنڈ نے انھیں دشمن کا آ دمی سمجھ کرفتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس نبی اکرم مُثاثِیا می طرف سے امان موجودتھی۔ جب میدینہ منورہ پہنچے تو نبی اکرم مُثاثِیا نے ان سے فرمایا:

''تم نے جن دوآ دمیوں کوتل کیا ہے، ان کی دیت مجھے دینی ہوگی۔' رجیع اور بئر معونہ کے سانحات کی وجہ ہے آپ بہت زیادہ مملین ہوگئے تھے۔ یہ دونوں واقعات صفر 4 ہجری میں پیش آئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دونوں واقعات کی اطلاع آپ کوایک ہی رات میں ملی تھی۔ آپ ان قاتلوں کے لیے تمیں دن تک نماز فجر میں بددعا فرماتے رہے، قنوت پڑھتے رہے۔

# غزوه بنونضير

رہے الاول 4 ہجری میں غزوہ بنونضیر پیش آیا۔اس کی وجہ یہ بنی کہ عمروبن امیہ ضمری ﴿اللّٰهِ نِے والیس آ کر بنو کلاب کے دو آ دمیوں کے قبل کی اطلاع دی تو نئی کریم ﷺ نے چند صحابہ کوساتھ لیا اور بنونضیر کے پاس تشریف لے گئے۔ان سے آپ کا معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کی روسے دیت کی ادائیگی میں مدد کرنا ان کی ذمے داری تھی۔ساری بات سن کروہ ہولے:

''ابوالقاسم!ہم ایساہی کریں گے۔آ ہے'! آپ تشریف رکھے،ہم ابھی آپ کو فارغ کیے دیتے ہیں۔''ان لوگوں نے آپ کوایک دیوار کے پنچے بٹھادیا اورآپ کو ہلاک کرنے کامنصوبہ ترتیب دینے لگے۔آپس میں مشورہ کرنے لگے: ''کون ہے جواس پھرکواوپر لے جائے اورآپ کے سرپرگرادے۔''

''کون ہے جواس پھرکواوپر لے جائے اور آپ کے سرپر گرادے۔''
ایک بد بخت یہودی عمرو بن جھاش اٹھا۔ادھر جبریل علیقائے نی کریم سُلیٹیا کو
ان کے ارادے کی خبر کردی۔خبر سنتے ہی آپ اس جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور
مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ بعد میں آپ کے صحابہ بھائیا ہمی آپ سے
آملے، وہ جیران تھے کہ آپ اچا تک اٹھ کر کیول چل دیے۔اب آپ نے انھیں
ساری بات بتائی۔ آپ نے محمہ بن مسلمہ ڈاٹھیا کے ذریعے سے یہودیوں کو یہ

... '' درینے سے نکل جاؤ،ابتم یہاں نہیں رہ سکتے،تم لوگوں کو دس دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ دس دن کے بعد جو یہاں نظر آیا،اس کی گردن مار دی جائے گی۔''

بيغام بهيجا:

یبودی بیاعلان سن کرمدینے سے جانے کی تیاری کرنے گلے لیکن پھر منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اپنا کردارادا کیا، اس نے یبود یوں کو پیغام بھیجا:

'' تم لوگوں کو مدینے سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ڈٹے رہواور ڈرو نہیں، میرے پاس دو ہزار جنگ جوموجود ہیں۔ وہ تمھاری مدد کوآ پہنچیں گے اور تم لوگوں کی حفاظت کریں گے۔ اگر انھیں جان بھی دینا پڑی تو دیں گے۔ یہی نہیں، بنوقر یظہ اور بنو خطفان بھی تمھاری مدد کریں گے۔''

یہود بوں کو یہ پیغام ملا تو انھوں نے محسوس کیا، ان کے ساتھ تو ایک طاقت موجود ہے۔ وہ کیوں یہال سے جا کیں، چنانچہ انھوں نے نبی اکرم سُلُٹِیْم کو پیغام بھیج دیا کہ وہ نہیں جارہے۔آپ جو کر سکتے ہیں، کرلیں۔

اس پیغام پراللہ کے رسول مٹاٹیؤ نے اللہ اکبر کہا۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام ٹھائیڈ نے بھی تکبیر پڑھی۔ آپ نے مدینے میں اپنا قائم مقام سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم ڈٹاٹیڈ کومقرر فر مایا اور صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں جھنڈ اسیدنا علی ڈٹاٹیڈ کے ہاتھ میں تھا۔ بنونضیر کے علاقے میں پہنچ کر آپ نے ان کا محاصرہ کرلیا۔ وہ پہلے ہی اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لے چکے تھے۔ انھوں کے اسلامی لشکر پر تیر برسائے شروع کیے۔ پھر بھی برسائے۔ ان کے اور صحابہ کے درمیان تھور کے باغات تھے۔ یہ باغات صحابہ کے لیے رکاوٹ بن رہے کے درمیان تھور کے باغات تھے۔ یہ باغات صحابہ کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے، چنانچہ نبی اکرم مٹاٹیؤ ہے نے تھم فرمایا:

''ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے۔''

جب مسلمانوں نے ایسا کیا تو یہودیوں بران کا رعب چھا گیا، ان کے حوصلے

جواب دے گئے۔ دوسری طرف عبداللہ بن ابی نے ان سے جس مدد کا وعدہ کیا تھا، اس مدد کے دور دور تک آ ٹار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس صورتِ حال سے گھبرا کر انھوں نے چھ دن کے محاصرے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ ایک روایت کے مطابق انھوں نے ہتھیار 15 دن بعد ڈالے۔ تاہم انھوں نے بیشر طمنوائی کہ وہ ہتھیار ساتھ نہیں لے جائیں گے، باقی سارا سامان ساتھ لے جائیں گے۔ آپ ہتھیار ساتھ لے جائیں گے۔ آپ نے ان کی بیشر طمان لی۔ انھوں نے اس شرط سے خوب فائدہ اٹھایا اور ان سے جو ہو سکا لے گئے، یہاں تک کہ دروازے اور کھڑکیاں تک اکھاڑ کر لے گئے، چھتوں کی کڑیاں بھی لے گئے۔

اس موقع پر بنوقر بظ ان سے الگ رہے۔انھوں نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا اور نہ منافقین ان کی مدد کوآئے۔اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
﴿ یُخْدِبُونَ بُیُوتَهُمْ بَایَدِیْهِمْ وَآیْنِی الْمُؤْمِنِیْنَ ۖ فَاعْتَبِرُوْا یَالُولِی الْاَبْصَالِ ﴾

''وہ اپنے ہاتھوں اور اہلِ ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر بر باد کر رہے تھے۔
پس اے اہلِ بصیرت! عبرت پکڑو۔''(الحشر 2:59)

مدینہ منورہ سے جلا وطن ہونے کے بعد بیالوگ خیبر چلے گئے۔ تمام بڑے بڑے موٹ البتہ ایک چھوٹا ساگروہ ملک ِشام چلا بڑے لوگوں نے خیبر میں رہائش اختیار کی، البتہ ایک چھوٹا ساگروہ ملک ِشام چلا گیا، وہ وہاں جا بسے ۔ نبئ کریم سُکھیًا ہے ان کا علاقہ سب سے پہلے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین میں تقسیم فرما دیا۔ تاہم دو انصاریوں کو بھی وہاں جگہ عطا فرمائی۔ بید ابود جانہ اور سہل بن حنیف ڈھیٹا تھے۔ان کی تنگ دستی کے سبب آپ

نے انھیں وہاں جگہ عطا فرمائی۔ اس علاقے سے آپ اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے۔ اس کے علاوہ جو بچتا، وہ جہاد کی تیاری میں خرچ ہوتا، اس سے ہتھیار اور گھوڑے خریدے جاتے۔

ابوسفیان نے ''احد' میں اعلان کیا تھا کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے، چنانچہ شعبان 4 ہجری کورسول اللہ سَالَیْمُ اپنے صحابہ کو لے کر نکلے۔اس کے وعدے کے مطابق آپ میدانِ بدر میں پہنچ گئے۔آپ وہاں آٹھ دن ٹھہرے رہے۔آپ کے ساتھ ڈیڑھ ہزار صحابہ تھے، دس گھوڑے تھے۔ جھنڈ ااس مرتبہ بھی سیدناعلی جھائٹۂ کے ہاتھ میں تھا۔ مدینہ منورہ کا انتظام آپ نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ ڈیاٹئڈ کو سونیا تھا۔

وعدے کے مطابق ابوسفیان دو ہزار کالشکر لے کر نکلا۔ اس کے ساتھ بچیاس سوار تھے۔ انھوں نے مَرُّ الظَّهْرَ ان کے مقام پر پہنچ کر ایک چشمے کے قریب پڑاؤ کیا، اس مقام پر پہنچ کر انھوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا:

'' جنگ اس وقت مناسب ہے جب موسم اچھا ہو، شادانی اور ہریالی ہوتا کہ جانور اچھی طرح چرسکیں اور تم دودھ پی سکولیکن اس وقت موسم بالکل خشک ہے، لہذا میری رائے توبیہ ہے کہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔''

ابوسفیان کی اس تجویز ہے سب نے اتفاق کیا اور واپس لوٹ گئے۔ مسلمانوں کو جب ان کی واپسی کی اطلاع ملی تو مسلمان بدر میں گھہر کرا پناسامان تجارت فروخت کرنے گئے۔ اس طرح انھوں نے دگنا منافع کمایا۔ واپس مدینے کی طرف لوٹے تو دشمن پر ان کا رعب پوری طرح چھا چکا تھا۔ اب ہر طرف امن وامان کا دور دورہ تھا۔ ایک سال تک دشمن کوسر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر نبگ کریم طابقیانے آخری حدود تک امن قائم فرمایا۔ اس سلسلے میں ڈاکوؤں کا خاتمہ کرنے کے لیے'' دومۃ الجندل'' تشریف لے گئے اوراس طرح ہرطرف امن کا دور دورہ ہوگیا۔

#### غزوهٔ خندق

یہود یوں نے مدینہ منورہ کو خالی ضرور کر دیا تھا اور خیبر جا کر آباد ہو گئے تھے کیان اپنی سازشوں سے وہ پھر بھی بازنہیں آئے تھے۔انھوں نے اپنی سازشیں ہر طرف پھیلا دیں۔ان کے سردار مکہ گئے،قریش کو جنگ پر ابھارا۔قبیلۂ غطفان کو لا کچ دیا کہ اگر انھوں نے ان کا ساتھ دیا تو وہ انھیں خیبر کی آدھی پیداوار دیں گے۔ بنی اسد پہلے ان کے حلیف تھے، وہ بھی اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔اس طرح دس ہزار کا بڑا لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔

نبی کریم طاقیم کوان کی تیاریوں کی اطلاعات موصول ہوئیں تو آپ نے اپنے صحابہ کواکٹھا فرمایا۔ان سے اس بارے میں مشورہ کیا۔اس سلسلے میں سیدنا سلمان فارسی والٹی نے مشورہ دیا۔ان کا مشورہ میرتھا:

''شہر کے تین اطراف میں دشوار گزار پہاڑ ہیں، مجوروں کے جھنڈ ہیں، گھنے باغات ہیں اور مکانات بھی ہیں۔ بیسب چیزیں مدینہ منورہ کے لوگوں کی مددگار ہیں۔ مطلب یہ کہ ان اطراف سے دشمن آسانی سے حملہ ہیں کرسکتا۔ ان راستوں میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں۔ اب رہ گئ ایک طرف، لیمنی شال والی طرف تو اس طرف اگر ہم خندق کھود دیں تو شہر پر حملے کوروکا جاسکتا ہے۔''
آپ نے اس رائے کو بیند کیا۔ باتی صحابہ نے بھی اتفاق کیا۔ اس طرح خندق کو نیم دائر ہے کی صورت میں کھودنا طے ہوا۔ ہر دس صحابہ کو تقریباً 23 میٹر کی کھدائی سونی گئی۔ اس طرح ہیں دن میں تقریباً 5 سے 8 میٹر گہری ،تقریباً 7 میٹر چوڑی سونی گئی۔ اس طرح ہیں دن میں تقریباً 5 سے 8 میٹر گہری ،تقریباً 7 میٹر چوڑی

اورتقريباً 4 كلوميٹرلمبي خندق كھودى گئى۔ بەخندق 28 ذى قعده كوتيار ہوئى۔ مسلمان خندق کھود کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ کفار کالشکر مدینہ منورہ کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ لوگ خندق کو دیکھ کر جیرت ز دہ رہ گئے ۔ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ الی صورت حال ہے بھی دوجار ہو سکتے ہیں۔ان لوگوں کو مدینہ کے باہر ہی یڑاؤ ڈالنا بڑا۔ مدینہ منورہ کے اندر تین ہزار مسلمان پوری طرح ہوشیار تھے اور خندق کی زبردست طریقے سے نگرانی کر رہے تھے۔ اب دونوں طرف سے تیراندازی شروع ہوئی کیونکہ خندق کی وجہ سے کافراندرتو نہیں جاسکتے تھے۔اب لے دے کر تیروں کی لڑائی ہی لڑی جاسکتی تھی۔ تاہم ایک دن مشرکوں کی ایک جماعت اپنے گھوڑ وں کے ذریعے سے خندق عبور کرنے میں کامیاب ہوگئی۔اس جماعت میں عمرو بن عبدؤ وّ ،عکرمه بن ابی جہل اورضرار بن خطاب جیسے نادر جنگ جوموجود تھے۔انھوں نے پہلے خندق کاغور سے جائزہ لیا۔ پھرایک جگہ چوڑ ائی کم ر کیھی تو گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آئے اور خندق یار کر گئے۔ وہ گھوڑے دوڑانے گئے۔اس طرح خندق اور سلع کے درمیان آ گئے۔ادھر سیدنا علی ڈٹاٹٹۂ چند ساتھیوں کے ساتھ نکلے، ان لوگوں نے جس مقام سے خندق یار کی تھی، انھوں نے اس مقام پر قبضہ کرلیا۔اس طرح کفار کی واپسی کا راستہ بند ہو گیا۔ عمرو بن عبدؤ دّ مقایلے کے لیے للکارا۔ وہ بہت بہادر اور طاقت ور تھا۔ سیدناعلی والنفواس سے مقابلے کے لیے آگے آئے۔ دونوں میں پہلے چند جملوں کا تبادلہ ہوا۔سیدناعلی ڈاٹنڈ کے ایک جملے پراسے غصہ آ گیا، وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ اب دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملے کیے ۔ آخر سیدنا علی ڈالٹنڈ نے

اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی مشرک بھاگ اٹھے۔ان پرمسلمانوں کا خوف کچھاس بڑی طرح طاری ہوا کہ عکر مہ بھاگتے ہوئے اپنا نیز ہ چھوڑ گئے ۔نوفل بن عبداللہ خندق کے اندرگر گیا،مسلمانوں نے اسے فوراً مارکرختم کردیا۔

اس روزمشرکین بہت بڑھ بڑھ کرتیراور پھر برساتے رہے۔ وہ دن مسلمانوں کے لیے کافی سخت دن تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں نے عورتوں کو ایک قلعے میں پہنچا دیا تھا۔ وہ قلعہ بنو قریظہ کے قرب و جوار میں تھا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو بنو قریظہ نے سوچا، مسلمان اس وقت جنگ میں مصروف ہیں، کیوں نہوہ اس خالی قلعے پر قبضہ کرلیں۔ان کے خیال میں قلعہ خالی تھا۔

قلعے کا جائزہ لینے کے لیے ایک یہودی اس طرف آیا اور قلعے کے بھا ٹک تک پہنچ گیا۔ اندرسیدنا زبیر بن عوام ڈھٹٹ کی والدہ اور نبی اکرم شھٹٹ کی پھوپھی سیدہ صفیہ ڈھٹٹ بھی تھیں۔ یہ بہت بہادر خاتون تھیں۔ جب انھوں نے اس یہودی کو دیکھا تو قلعے سے باہر کلیں اور خیمے کی چوب مارکراس کا کام تمام کر دیا۔ پھرسر کاٹ کر بنوقر یظہ کی طرف بھینک دیا۔ اس سرکود کھی کر بنوقر یظہ سہم گئے اور اس نتیج پر پہنچ کہ اندر بھی مسلمانوں کی فوج موجود ہے، جب کہ اندر صرف عور تیں تھیں۔ اس طرح بنوقر یظہ نے کہ اندر صرف مشرکین نے تقریباً ایک ماہ تک مدینہ منورہ کا محاصرہ جاری رکھا۔ سے کورتین تھیں ۔ اس طرح بنوقر یظہ نے تھی پر قبضے کا خیال دل سے نکال دیا۔ مشرکین نے تقریباً ایک ماہ تک مدینہ منورہ کا محاصرہ جاری رکھا۔ سے کے روایات کی روشنی میں غزوہ خندق کی شوال سے شروع ہوا تھا اور ذی قعدہ میں ختم ہوا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ نبی اگرم شاہٹے جس روز خندق سے واپس ہوئے ، وہ بدھ کا دن تھا۔ اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد مارے گئے۔ ان میں کا دن تھا۔ اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد مارے گئے۔ ان میں

دس مشرک تضاور چیومسلمان۔

اس جنگ کے دوران میں ایک تیرسیدنا سعد بن معاذ ڈٹاٹٹڑ کولگا۔اس سے ان کے باز وکی رگ کٹ گئی۔اسی وفت انھوں نے اللّٰہ سے دعا کی :

"اے اللہ! قریش کی جنگ اگر باتی ہے تو اس کے لیے مجھے زندہ رکھ ورنہ اس زخم کومیری موت کا سبب بناوے۔''اپنی اس دعا میں انھوں نے یہ بھی کہا:

''اے اللہ! مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آ تکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔''

یہ جنگ دراصل جان و مال کے نقصان والی جنگ نہیں تھی کیونکہ اس میں کوئی خون ریز لڑائی نہیں ہوئی ۔ فریقین کے درمیان تلواریں نہیں چلیں،البتہ یہ اعصاب شکن جنگ تھی۔ان تمام باتوں کے باوجود اسلام کی تاریخ کے لحاظ سے اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ جنگ فیصلہ کن تھی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے ۔انھیں اندازہ ہوگیا کہ پورے عرب میں کوئی کہ مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے ۔انھیں اندازہ ہوگیا کہ پورے عرب میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو مسلمانوں کی چھوٹی سی طاقت کوختم کر سکے۔ وہ طاقت جو مدینہ منورہ میں زور پکڑ رہی تھی۔اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جنگ میں دشمن دس ہزار کی تعداد تھی۔ اس کی تعداد میں مقابلے پر آیا تھا۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ بہت بڑی کی تعداد تھی۔

«اَلآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا، نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ»

''اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے،اب ہمارا لشکران کی طرف جائے گا۔'' غزوہ خندق سے واپسی پر ابھی آپ نے جنگ کا لباس اتارا ہی تھا کہ جبریل الیا تشریف لے آئے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا تھم سنایا، ساتھ ہی انھوں نے کہا:

'' میں آپ سے پہلے جا رہا ہوں تا کہ ان کے قلعوں میں زلزلہ طاری کردوں اوران کے دلوں کورعب سے بھردوں۔''

یہ کہ کروہ فرشتوں کے شکر کے ساتھ چلے گئے۔ آپ نے لوگوں میں اعلان لراہا:

'' جو شخص سننے اور اطاعت کرنے پر قائم ہے، وہ عصر کی نماز بنوقر یظہ ہی میں ' بیھے۔''

اس اعلان کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام عبداللہ ابن ام مکتوم جائٹۂ کے سپر دکیا۔ جھنڈ اسیدناعلی جائٹۂ کے ہاتھ میں دیا اور انھیں ہراول دستے کے ساتھ روانہ فرمایا۔ بنوقر یظہ نے سیدناعلی جائٹۂ کو دیکھا تو نبی کریم مُناٹیڈم کی شان میں گستاخی کرنے گئے۔

ادھرمدینہ منورہ میں لوگ جلدی جلدی تیار ہوکرنگل پڑے۔ بعض لوگ آگے نکل گئے، بعض ابھی راستے میں سے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگیا۔ پچھلوگول نے وہیں نماز پڑھ کی اور پچھ نے بنوقریظہ میں جا کرنماز ادا کی۔ انھول نے ایسا اس لیے کیا کہ آپ نے حکم فرمایا تھا:عصر کی نماز بنوقریظہ میں پڑھیں۔ نبی اکرم مُنگینًا بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے۔ آپ نے ''انا'' نامی کنویں پر پڑاؤڈ الا۔ بنوقریظہ نے دب اسلامی لشکر کو دیکھا تو ان پر رعب طاری ہوگیا۔ وہ اپنی

حویلیوں میں بند ہوکر بیٹھ گئے ۔ لڑنے کی جرأت ان میں کہاں تھی۔ ان کا محاصرہ جاری رہا، پھر محاصرہ طویل ہوگیا۔ آخر انھوں نے اپنے بعض حلیفوں سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انھوں نے نبی اکرم شُلِیْنِ ہے درخواست کی کہ آپ ابولبابہ کو بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان کی بات مان کی اور ابولبابہ جھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف دوڑ ہے۔ عورتیں اور بیچ ابولبابہ جھیج دیا۔ وہ انھیں دیکھتے ہی ان کی طرف دوڑ ہے۔ عورتیں اور بیچ نو زور زور سے رونے گئے۔ ان کی اس حالت نے ابولبابہ پر بہت اثر کیا۔ آخر انھوں نے یو جھا:

'' آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہم ہتھیار ڈال دیں؟''

ابولبابہ بھا تھا نے وہاں تو یہ کہا کہ ہاں لیکن ساتھ انھوں نے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب یہ کہ بتھیار ڈالنے کی صورت میں تم لوگوں کوئل کر دیا جائے گا۔ ادھر انھوں نے اشارہ کیا، ادھر انھیں احساس ہو گیا کہ یہان سے کیا حرکت سرز دہوگئ ہے۔ یہاشارہ کر کے تو انھوں نے اللہ اور اس کے رسول ساتھ بھی کے ساتھ خیانت کی ہے، چنانچہ وہ فوراً واپس آئے ، مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور خود کو مسجد کی ہے، چنانچہ وہ فوراً واپس آئے ، مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور خود کو مسجد کی ہے، چنانچہ وہ فوراً واپس آئے ، مسجد نبوی میں انھوں نے قتم بھی کھا لی کہ اب اللہ کے رسول ہی آ کر مجھے کھولیس گے۔ نبی کریم مخالط آ کی اس بارے میں بتایا گیا۔ سن کر آپ نے فرمایا کہ وہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے دعا کرتا لیکن اب جب کہ وہ اپنی مرضی سے ایک کام کر بیٹھے ہیں تو پھر میں بھی اس طرح انھیں نہیں جب کہ وہ اپنی مرضی سے ایک کام کر بیٹھے ہیں تو پھر میں بھی اس طرح انھیں نہیں کو فیصلہ سنائے گا، اس کے مطابق عمل کروں گا۔

ادھر محاصرہ طویل ہو گیا۔اس طوالت سے بنوقریظہ کے حوصلے پست ہو گئے، یہاں تک کہ بچیس دن گزرنے پر انھوں نے خود کو نبی اکرم مُلَاثِیَّا کے حوالے کر دیا۔آپ نے حکم فرمایا:

''مردوں کو باندھ لیا جائے جبکہ عور توں اور بچوں کو علیحدہ کرلیا جائے۔'' مردوں کو باندھ لیا گیا، عور توں اور بچوں کو الگ بٹھا دیا گیا۔ اب قبیلہ اوس کے لوگوں نے التجاکی کہ بیلوگ ہمارے حلیف ہیں، آپ ان پر مہر بانی کریں جس طرح خزرج کے حلیف بنو قینقاع پر آپ نے مہر بانی فرمائی تھی۔ان کی درخواست سن کرنبی اکرم مُثالِیًا انے فرمایا:

'' کیا یہ بہترنہیں کہان کا فیصلہ انھی کا ایک آ دمی کردے؟''

وہ فوراً بولے:

''اس سے بہتر بات بھلا کیا ہو سکتی ہے۔''

سیدنا سعد ڈاٹٹؤ غزوہ کندق میں شدید زخمی ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہ مدینہ میں تھے، چنانچہ انھیں وہاں تک لایا گیا۔ جب آپ رسول اللّد مثَاثَیْزَا کے قریب پہنچے تو نبی کریم مُٹاٹیئِز نے فرمایا:

''اپنے سردار کی جانب اٹھو!''

چنانچہلوگ اٹھ کراپنے سردار کی جانب گئے اور انھیں دونوں طرف سے گھیرلیا اور کہنے لگے:

> ''سعد! اپنے حلیفوں کے بارے میں حسنِ سلوک تیجیے گا۔'' بیس کر کچھ دیر تک سیدنا سعد ڈالٹیز کچھ نہ کہہ سکے، آخر بولے:

''اب وہ وقت آگیا ہے کہ سعد کو کسی کی ملامت کی کوئی پروانہیں۔'' ان کا یہ جملہ سن کر کچھلوگ وہاں سے مدینہ ملیٹ آئے۔انھوں نے فوراً کہد دیا:

" "ان کی موت ہی کا فیصلہ ہوگا۔"

اور پھرسيدنا سعد ولائشُون فيصله سنايا - فيصلح ك الفاظ بيه تھے:

'' مردوں کو قبل کر دیا جائے ،عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا جائے۔ان کے مال تقسیم کردیے جائیں۔''

يين كرنبي اكرم مَالِينا في فرمايا:

'' تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جوسات آ سانوں کےاوپر سے اللّٰہ تعالٰی کا فیصلہ ہے۔''

یہودیوں کی شریعت کے مطابق بھی یہ فیصلہ بہت احسن تھا بلکہ ان کی شریعت کے مقابلے میں زیادہ رخم دلانہ تھا، اس فیصلے کے بعد ان لوگوں کو مدینہ منورہ لایا گیا۔ اضیں قتل کرنے کے لیے خند قیس کھودی گئیں۔ باری باری انھیں ان خند قوں میں قتل کیا گیا۔ ان کی تعداد چارسو کے قریب تھی۔ بعض روایات کے مطابق تعداد چھ یاسات سو کے قریب تھی۔ انھی کے ساتھ بنونضیر کا سردار جی بن اخطب بھی مارا گیا۔ اس نے قریش کو جنگ کے لیے اکسایا تھا جس کے نتیج میں خندق کی لڑائی ہوئی تھی۔ بنوقر یظہ کواس نے عہد شکنی پر آمادہ کیا تھا اور جب مسلمان مشکل حالات ہوئی تھی۔ بنوقر یظہ کواس نے عہد شکنی پر آمادہ کیا تھا اور جب مسلمان مشکل حالات سے دو چار شھے تو یہودیوں نے اس کے کہنے پر مسلمانوں کا ساتھ دوں گا اور یہ کہ جو بن اخطب نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہرحال میں ان کا ساتھ دوں گا اور یہ کہ جو انجام ان کا ہوگا، وہی اس کا بھی ہوگا، چنا نے اسے بھی انھی کے ساتھ قتل کیا گیا۔

### غزوه بنومصطلق

شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری میں غزو ہ بی مصطلق پیش آیا۔ بنومصطلق ،قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ تھی۔قبیلۂ خزاعہ کے لوگ نبی کریم عَلَیْمَ اُ کے طرف دار تھے جب کہ بنومصطلق قریش کے طرف دار تھے۔ نبی کریم ٹاٹٹیٹا کواطلاعات ملیں کہ بنومصطلق کے لوگ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلے ان خبروں کی تصدیق کرنا پیند فر مایا۔ اس سلسلے میں آپ نے بریدہ بن حصیب والٹیو کو بھیجا۔ انھول نے تحقیقات کرنے کے بعد بتایا کہ خبریں درست ہیں، بیلوگ واقعی جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام وی ایش کو تیاری کا حکم فرمایا، سیدنازید بن حارثہ ڈلٹنڈ کو یاکسی اور کو مدینے کا انتظام سونیا۔اس کے بعد آپ صحابہ کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے اور بلغار کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ بنومصطلق نے اس وقت مریسیع نامی ایک چشمے پر بڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ یہ چشمہ'' قدید'' کے اطراف میں ساحل کے قریب واقع تھا۔ آپ کے ساتھ اس معرکے میں سات سو صحابہ تھے۔آپ احیا نک ہی ان پر جا پڑے۔ وہ غافل تھے،بعض ان میں سے تل ہوئے، باقی بھاگ نکلے۔عورتوں اور بچوں کوقیدی بنالیا گیا۔ان کے مال، سامان اورمویشیوں پر قبضه کرلیا گیا۔اس وقت شعبان 5 ہجری یا کہا جاتا ہے کہ 6 ہجری کی دورا تیں گزر چکی تھیں۔

قیدی عورتوں میں بنومصطلق کے سردار حارث بن ضرار کی صاحب زادی جو یر بیہ بھی تھیں۔ مدینہ آنے پر انھوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم مُثَاثِیم کا انھیں آزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا۔ اس نکاح کی خوشی میں صحابہ کرام ڈیائٹڑ نے بنومصطلق کے ایک سوگھر انے آزاد کر دیے۔ بیلوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ آزاد کرتے وقت صحابہ کرام ٹٹائٹڑ نے کہا:

'' بیلوگ رسول الله مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْمِ کے سسرال والے ہیں۔ انھیں غلام بنائے رکھنا اب ہمیں گوارانہیں۔''

ام المونین جورید طافیا اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم اور بابرکت خاتون ثابت ہوئی تھیں۔

### صلح حديبيه

اب حالات بدل چکے تھے۔ اسلام کے راستے کی مشکلات دور ہو چک تھیں۔
راستے میں کھڑے پہاڑ ٹوٹ پھوٹ گئے تھے اور ایسا نبی اکرم منظیقی کے اخلاق
اور تذہر کے نتیج میں ہوا تھا، مسلمانوں کے اخلاص، ایٹار اور جہاد کی برکات سے
ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے تمام مشکلات دور ہو گئی تھیں، البتہ اسلام کی ترقی کے
راستے میں ابھی دور کاوٹیں اور تھیں، کھے کے مشرک اور خیبر کے یہودی۔ مکے
کے مشرکوں سے تو آپ فقط اتنا چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی تحریک کے راستے میں
نہ آئیں، روڑے نہ اٹھا ئیس، جولوگ خوشی سے اسلام قبول کرنا بیند کریں، انھیں
اسلام کے دامن میں آنے دیں، اس کے ساتھ کے میں جن غریب اور کمزور
مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کونظر بند کیا ہوا ہے، انھیں مدینے میں آنے
دیں اور مسلمانوں کو مکہ آنے جانے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور جج کرنے کی
آسانی حاصل ہو۔

خیبر کے یہودیوں سے آپ ہیہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کے راستے میں نہ آئیں،اسلام کی طاقت کو مان لیس۔ پہلی رکاوٹ صلح حدیبیہ سے دور ہو گئ جب کہ دوسری رکاوٹ خیبر کے یہودیوں کے خاتمے سے دور ہو گئ۔ تفصیلات درج ذیل ہیں:

مہاجرین کومدینہ منورہ میں آئے چھسال ہو گئے تھے۔اب ظاہر ہے، مکہ معظمہ آخران کا وطن تھا۔صحابۂ کرام ٹکائٹۂ میں سے بہت سے تو خانہ کعبہ کی زیارت کو ترس رہے تھے اور پچھاپنے رشتے داروں سے ملنے کی نڑپ محسوس کررہے تھے۔ جب ہجرت کا جذبہ امجراتھا، تب انھوں نے وطن کو دیکھا نہ رشتے داروں کولیکن جب حالات پرسکون ہو گئے ،مسلمانوں نے طاقت پکڑلی تو وطن اور رشتے داروں کی یادستانے لگی۔

پھرالیا ہوا کہ ہجرت کے چھٹے سال آپ کوخواب میں دکھایا گیا کہ آپ امن وامان کی حالت میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں، سرول کو منڈ وایا اور قصر کروایا ہے۔ آپ نے یہ بات صحابہ کرام بڑائی کو بتائی اور فرمایا:

''میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں۔''

صحابہ نے خوشی کا اظہار فرمایا، چنانچہ اعلان کر دیا گیا۔ چاروں طرف جو آبادیاں تھیں، ان میں بھی اعلان کر دیا گیا گر ان لوگوں نے سستی دکھائی۔ دراصل ان کا خیال تھا کہ نبی کریم مظافی اور مونین بھی واپس نہیں آئیں گے، چنانچہ مدینہ کے اردگرد کے لوگوں نے اس مہم میں شرکت نہ کی اور بعد میں بیے عذر پیش کیا:

''ہمارے مالوں اور ہماری اولا دوں نے ہمیں مشغول کررکھا تھا ، لہذا آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔''

رسول کریم سُلَیْنِیْ سوموار، کیم ذی قعدہ 6 ہجری کو چودہ سومہا جرین اور انصار کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے۔انھوں نے اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے تھے تا کہ یہ بات نہ بھیل جائے کہ مسلمان کمے پر حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کرجانوروں کو قلادے پہنا دیے گئے، یعنی گردنوں میں پئے ڈال دیے گئے، کو ہان چر کرنشان بنادیے گئے اور عمرے کے احرام باندھ لیے گئے۔

آپ کا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ آپ عسفان کے مقام پر پہنچ گئے۔ یہاں

پہنچ کر آپ کو اطلاع دی گئی کہ قریش جنگ کی تیاری کر چکے ہیں۔ انھوں نے
شان لی ہے کہ مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہ ذی طویٰ میں پڑاؤ

ڈالے بیٹھے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انھوں نے تو خالد بن ولید کو دوسوسواروں کے
ساتھ عسفان کے قریب کُراع الْغَمِیم کے مقام پر بھیج دیا ہے تا کہ وہ مکہ معظمہ
میں داخلے کا راستہ بندرکھیں۔ اس کے علاوہ انھوں نے اپنی مدد کے لیے احاجیش کو
بھی بلالیا ہے۔ یہ اطلاعات ملنے پر نبی اکرم مُن الی اُنے منام برکرام رُنی اُنٹی سے مشورہ
فرمایا۔ آپ نے فرمایا:

''اب کیا کریں؟ اردگرد کے جن لوگوں کو انھوں نے جمع کیا ہے، ہم ان کے گھروں پر ہلد بول دیں یا سیدھے بیت اللہ چلیں اور راستہ رو کئے والوں سے مقابلہ کریں۔''

اس پرسیدنا ابو بمرصدیق والنظ نے عرض کیا:

'' اللہ کے رسول! ہم عمرے کی غرض سے آئے ہیں، نہ کہ لڑنے کے ارادے سے، لہذا جو ہمارے مقابلے پرآئے، بس اس سے لڑیں۔''

رسول کریم مُنَاقِیْمُ نے اس رائے کو پیندفر مایا۔ ایسے میں ظہر کی نماز کا وفت ہوا تو مسلمان لگے نماز اوا کرنے۔ خالد بن ولید نے انھیں نماز ادا کرتے دیکھا۔ بعد میں انھوں نے کہا:

''نماز کی حالت میں اگر ہم ان پرحملہ کردیتے تو ہم انھیں ہلاک کر سکتے تھے۔''

اس خیال کے آنے پرانھوں نے فیصلہ کیا کہ اب جب مسلمان عصر کی نماز ادا کریں گے، تب ان پرحملہ کریں گے کئین خالد بن ولیدا پنے اس ارادے کو بھی پالیہ شکیل تک نہ پہنچا سکے، اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے صلاقِ خوف کا تھم نازل فرمادیا۔ مسلمانوں کو بتادیا کہ اس حالت میں نماز کس طرح ادا کی جائے گی۔

اس کے ساتھ ہی آپ نے سامنے کا راستہ چھوڑ دیا اور ایک دوسرا راستہ اختیار کرلیا۔ وہ راستہ مکہ سے بنچے داہنے ہاتھ چل کر''ثنیۃ المرار'' تک جاتا تھا۔ آپ اس مقام پر پہنچ جہاں سے آپ کو حدیبیہ میں اتر ناتھا، یہاں آپ کی اوٹٹی خود بخو دبیٹھ گئی۔لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے ڈانٹالیکن وہ پھر بھی نہ اٹھی۔اس پر

لوگوں نے خیال ظاہر کیا:

''قصواءاڑ گئی ہے۔''

ان کے جواب میں نبی کریم مظافی نے فرمایا:

''قصواء اڑی نہیں، نہ بیہ ایسا کرنے کی عادی ہے لیکن اسے تواس ہستی نے روک دیا ہے جس نے ہاتھی والوں کوروک دیا تھا۔''

یہ کہنے سے آپ کی مراد بیتھی کہ اسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے جس نے ابر ہہ کے ہاتھیوں کوروک دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا:

'' الله کی قشم! اگر ان لوگوں نے مجھ سے کوئی ایسا مطالبہ کیا جس میں الله کی حرمتوں کی تعظیم ہوتو میں اسے ضرور مان لوں گا۔''

اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ انجھل کر کھڑی ہوگئی اور آپ اپنے صحابہ کرام ٹنکڈنٹر کے ساتھ حدیبیہ میں داخل ہوئے۔ ایسے میں بدیل بن ورقاء خزاعی ، ہوخزاعہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ آیا۔ بدلوگ آپ کے خیر خواہ تھے۔ بدیل نے آپ کو بتایا کہ قریش جنگ پر آمادہ ہیں ، انھوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو کے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔اس پر آپ نے فرمایا:

''ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں اور قریش سے صلح کی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو پھر ہم بھی ان سے لڑیں گے۔ میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ نافذ ہو جائے یا پھر میں لڑتے ہوئے شہید نہ ہوجاؤں۔''

آپ سے یہ باتیں کرنے کے بعد بدیل قریش کے پاس گیا۔اس نے آپ کا فیصلہ انھیں سنادیا۔اب انھوں نے مکرز بن حفص کو آپ کی طرف بھیجا۔ آپ نے اس سے بھی وہی کچھ فر مایا۔اب قریش نے احابیش کے سردار حلیس بن علقمہ کو بھیجا۔ جب آپ نے اسے آتے دیکھا تواسیخ صحابہ سے فرمایا:

''اس شخص کا تعلق ایسی قوم سے ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے،لہٰذاتم جانوروں کو کھڑا کردو۔''

صحابہ کرام ٹنگائی نے تھم کی تعمیل کی۔خود بھی اٹھ کرحلیس کا استقبال کیا۔اسے مرحبا کہا۔ جب اس نے یہ کیفیت دیکھی اور قربانی کے جانوروں کو بھی دیکھ لیا تو یکاراٹھا:

''سبحان الله! ان لوگول کوتو عمرے سے رو کنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ یہ بھی کوئی تگ ہے کہ خم ، جذام اور حمیر کے لوگ تو حج کریں اور عبدالمطلب کے بیٹے کو بیت اللہ سے روک دیا جائے؟ بیت اللہ کے رب کی قشم! قرایش برباد

ہوئے۔ بیلوگ عمرہ کرنے آئے ہیں۔''

یہ کہہ کروہ لوٹ گیا۔اس نے جا کر قریش سے بھی یہی کہا۔ تب قریش ہولے: ''تم بیٹھ جاؤ،تم اعرابی ہو،تم ان چالبازیوں کو کیا جانو۔''

اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ آپ نے اس سے بھی وہی بات کی۔ادھرعروہ نے دربار نبوت کی شان دیکھی تو دنگ رہ گیا۔اس نے ایسے مناظر زندگی میں بھی نہیں دیکھے تھے، چنانچہ مکہ واپس پہنچنے پراس نے کہا:

" میں نے بڑے بڑے بڑے شہنشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، قیصرو کسریٰ کے درباروں میں جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے مگر محمد بن عبداللہ کو جیسے جانثار ملے ہیں، ان کی مثال نہیں ملتی۔ ان کے نبی جب وضو کرتے ہیں تو بیلوگ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ آپ کے اشارول پر جان قربان کرنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ آپ کے ہر ہراشارے کے منتظر رہتے ہیں۔ "

جب اس طرح کوئی بات نہ بن پائی تو نبی اکرم سُلِیْتِمْ نے قریش کی طرف اپنا سفیر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تا کہ وہ اضیں بتائے کہ آپ عمرے کے لیے ہی تشریف لائے ہیں۔ اس غرض کے لیے آپ نے سیدنا عثمان غنی رُٹائیُّو کا نام تجویز فرمایا۔ آپ نے انھیں بی تھم بھی دیا کہ وہ کے کے کمز ورمسلمان مردوں اور عورتوں کے آپ بیس بھی جا کیں اور انھیں فنچ کی خوش خبری سنا کیں، انھیں بتا دیں کہ اللہ اپنے دین کو کے میں بھی غالب کرنے والا ہے، پھر کسی مسلمان کو اپنا دین چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

سیدنا عثان بن عفان والنفؤ، ابان بن سعید اموی کی پناه میں مکه میں داخل

ہوئے، قریش کو اپنی آمد کا پیغام پہنچایا۔ انھوں نے تھکم دیا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں۔اس پرسیدنا عثمان ڈھٹھ نے فرمایا:

'' بھلامیں طواف کیے کرسکتا ہوں جب کہتم لوگوں نے نبی اکرم مَنْ اللَّهِمُ کو طواف سے روک دیا ہے۔''

اس کے بعد قریش نے ان سے بات چیت کی غرض سے آخیں اپنے پاس روک لیا۔ جب ان کی واپسی میں در ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثان ڈالٹئؤ کوشہید کردیا گیا ہے۔ قاصد کوتل کرنے کا مطلب ہے اعلانِ جنگ، اس لیے رسول اکرم مُؤلٹی ہے نے بیخبرس کر فرمایا:

"اب ہم ان لوگوں سے لڑے بغیریہاں سے نہیں جائیں گے۔" پھرآپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اوراپنے چودہ سوصحابہ سے فرمایا: "مجھ سے جنگ پر بیعت کرو۔"

صحابہ بیعت کے لیے جمع ہو گئے اورسب نے پر جوش انداز میں بیعت کی۔ بیہ بیعت اس بات پرتھی کہ ہم موت کوتو گلے لگالیں گے، میدانِ جنگ سے بھا گیس گےنہیں۔ نبی کریم مُثاثِیْم نے اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کرفر مایا:

"بيعثان كاماته ہے۔"

اس طرح چودہ سوصحابہ ٹٹائٹیئے نے آپ کے ہاتھ پر باری باری بیعت کی ۔ جب یہ بیعت ہو چکی تو سیدنا عثان ڈٹائٹ بھی آ گئے ۔ اللہ تعالی نے اس بیعت کا ذکر اور فضیلت ان الفاظ میں بیان فرمائی:

﴿ لَقَلْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾

''یقیناً الله مومنول سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے بنیچ آپ سے بیعت کررہے تھے۔''(الفق 18:48)

اسی لیے اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ قریش تک اس بیعت کی خبر پینچی تو ان پر شدید خوف طاری ہو گیا۔ مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں پر چھا گیا۔ انھوں نے صلح کی بات چیت کے لیے سہیل بن عمر و کو بھیجا۔ اس نے بہت تفصیل سے بات کی ، آخر درج ذیل شرائط طے ہوئیں:

- رسول الله طَالِيْظِ اس سال مح میں داخل نہیں ہوں گے، عمرہ نہیں کریں گے،
   آئندہ سال مکہ آئیں گے اور تین روز تک قیام کریں گے، ان کے ساتھ ہتھیا نہیں ہوں گے،صرف تلواریں ہوں گی جومیانوں میں رہیں گی۔
  - دونوں فریق دس سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے۔
- کوئی شخص محمد مثالیا کے عہد میں داخل ہونا چاہے تو داخل ہوسکتا ہے، اسی طرح
   کوئی قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے تو ہوسکتا ہے۔
- قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا، مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گےلین مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا، قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔

جب یہ شرائط طے کر لی گئیں تو ان کوتحریری شکل میں لانے کے لیے آپ نے سید ناعلی ڈٹاٹنؤ کو بلایا اور ان سے فر مایا ،لکھو: بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم ۔ بیس کر سہیل نے کہا:

" بمنهيس جانة رحمان كياب، آپ «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ» لكهيس - رسول الله مَاليَّيْمَ

نے انھیں یہی لکھنے کا حکم دیا۔اس کے بعد آپ نے بیکھوایا: '' بیوہ بات ہے جس پرمحمد رسول اللّٰد مَثَاثِیْئِ نے مصالحت کی ہے۔'' اس پر سہیل نے کہا:

''اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے ،الہٰذا آپ کھوا کیں مجمد بن عبداللہ''

ابآپنے فرمایا:

''میں اللّٰہ کا رسول ہوں، تم چاہے جھٹلاتے رہو۔''

پھرآپ نے سیدناعلی ڈائٹیڈ کو تھم دیا کہ مٹا کر محمد بن عبداللّہ لکھ دیں۔سیدناعلی ڈائٹیڈ نے مٹانا گوارانہ کیا، چنانچہ نبی کریم مُناتیا ہے خوداس کومٹا دیا۔ پھر پوری تحریر کی دو کا پیاں لکھی گئیں تا کہ ایک کا پی مسلمانوں کے پاس رہے تو دوسری قریش کے یاس۔اس صلح نامے کی بیشرائط اگرچہ مسلمانوں کے حق میں سخت تھیں اور ان شرائط پر پچھ پر جوش مسلمانوں نے سوالات بھی اٹھائے۔انھوں نے ان کو ماننے میں پس و بیش بھی کیالیکن اللہ کے رسول مَلَاثِیْمَ جب ان شرائط کو مان چکے تھے تو ا نکار کی جرأت کسے ہوتی ، تا ہم کچھ ہی مدت بعدسب کواحساس ہو گیا کہ بیشرا لط مسلمانوں کے لیے زحمت نہیں ، رحمت ہیں اور ان کے حق میں سخت نہیں ، موافق ہیں۔اب تک مسلمان قریش سے یہی تو مطالبہ کرتے رہے تھے کہ انھیں دین کی اشاعت کی آزادی ہونی چاہیے۔قریش ان کے راستے میں روڑے نہاٹکا کیں لیکن قریش مخالفت ہی پرڈٹے رہے۔اب حدیبید کی صلح سے مسلمانوں کے لیے دین کی اشاعت ممکن ہوگئی اوریہی مسلمانوں کی سب سے بڑی کامیا بی تھی۔

الله تعالى نے بھی اس صلح كو كھلى فتح قرار ديا۔الله تعالىٰ كا فرمان ہے:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُّبِينًا﴾

'' بلاشبہم نے آپ کو کھلی فتح عطاکی۔'' (الفتح 1:48)

بعد میں پیش آنے والے حالات نے اس سلح کو کھلی فتح ثابت کر دیا۔ ابھی میں کہ نامہ لکھا جا رہا تھا کہ اس دوران میں قریثی نمائندے سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو چندل بیڑیاں بہنے ، ان کو کھینچتے وہاں کسی نہ کسی طرح آگئے۔ انھیں اسلام لانے کی وجہ سے قید میں رکھا گیا تھا اور بیڑیاں بہنائی گئی تھیں۔ ابو جندل ڈلائٹ میسوچ کی وجہ سے قید میں رکھا گیا تھا اور بیڑیاں بہنائی گئی تھیں۔ ابو جندل ڈلائٹ میسوچ کر وہاں آئے تھے کہ نبی کر یم شائٹ آئے آئھیں بناہ دیں گے اور مشرکوں کے حوالے نہیں کر سے گیکن سہیل بن عمرونے کہا:

'' انھیں واپس مکہ بھیجا جائے۔''

اس برآب نے فرمایا:

''ابھی معاہدہ کمل نہیں ہوا۔''

جواب میں سہیل نے کہا:

''اس صورت میں میں بیہ معاہدہ نہیں کروں گا۔''

آپ نے فرمایا:

'' اچھاتم انھیں میری خاطر حچھوڑ دو۔''

اس نے کہا:

'' پیجی نہیں ہوسکتا۔''

یہ کہتے ہوئے سہیل نے ابوجندل کو مارا بھی۔وہ چیخ:

'' مسلمانو! کیاتم مجھے مشرکوں میں واپس بھیج دو گے تا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں؟''

نبي أكرم مَنْ اللَّهِ فِي فِي مايا:

د' صبر کرو! اللہ سے ثواب کی امید رکھو، اللہ تمھارے لیے اور تم جیسے دوسرے کمزورمسلمانوں کے لیے کشادگی پیدافر مائے گااور پناہ کی جگہ بنائے گا۔'' اس طرح انھیں واپس بھجوا دیا گیا۔اس صلح سے اسلامی دعوت پر بہت احچھا اثر ہوا۔مسلمانوں کو عام عربوں سے ملنے کے مواقع نصیب ہونے لگے۔ وہ انھیں الله کی طرف دعوت دیتے۔اس طرح لوگ کثرت سے مسلمان ہونے لگے۔ صرف دوسال میںمسلمانوں کی اتنی تعداد ہوگئی کہانیس برسوں میں بھی نہیں ہو سکی تھی۔ یہ ترقی حیرت انگیز تھی۔قریش کے بڑے بڑے اور بہترین لوگ مسلمان ہو گئے۔ پیلوگ قریش کا نچوڑ تھے۔ ان میں سیدنا عمرو بن عاص، سيدنا خالد بن وليد اورسيدنا عثان بن طلحه رئ أينم خود نبي ُ اكرم مَا لِيَّامِ كَي خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوئے۔ انھوں نے اسلام کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا عہد کیا۔ جب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تو نبيُّ اكرم مَثَاثِيًّا نِي أَكْرِم مَثَاثِيًّا فِي أَلِيانا

" كمهنے اينے جگر گوشوں كو ہمارے حوالے كر دياہے-"

## بادشاہوں کواسلام کی دعوت

صلح حدیدیہ کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے اطمینان ہوگیا تو نبی کریم سُلُولِیَّا مِن کریم سُلُولِیَّا مِن کریم سُلُولِیَّا مِن مُحدید دی۔ نے ہمسایہ ملکوں کے بادشاہ فیصر کولکھا، ایران کے بادشاہ کسری کو بھی خط ارسال فرمایا۔ اس طرح حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خطاکھا۔

ان کے علاوہ آپ نے شام کے غسانی بادشاہ حارث بن ابی شمر، مصراور اسکندریہ کے بادشاہ شاہِ مقوّس ، بیامہ کے حاکم ہوزہ اور عمان کے حکمران کو بھی اپنے سفیروں کے ذریعے سے اسلام کی دعوت کے خطوط لکھوائے۔ان خطوط کی عبارت نہایت مختصر، بہت ساوہ لیکن جامع ہوتی تھی،مثلاً: نمونہ ملاحظہ فرمائیں:

بسم الله الرحمن الرحيم

یہ خط محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے فلاں بادشاہ کے نام ہے۔

محمد الله کابندہ اور رسول شمصیں اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ اگرتم نے انکار کیا تو تمھاری قوم بھی ہدایت سے محروم رہ جائے گی ، اس لیے ان کی گمراہی کی ذمے داری بھی تم ہی پر ہوگی۔

یہ عام خطوط کا نمونہ ہے۔ شاہِ حبشہ نجاشی کو آپ نے جو خط لکھا ، اس کے الفاظ پیہ تھے:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(پیخط ہے محمداللہ کے رسول کی طرف سے نجاشی اصحمہ شاہِ عبشہ کی جانب)

''اس مخص پرسلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان

لائے۔ بیں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لاشریک لہ کے سواکوئی معبود نہیں، نہ اس کی

کوئی بیوی ہے، نہ لڑکا۔ (بیں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ ) محمد اس کے

بند ہے اور رسول ہیں اور میں شمصیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ کوئکہ میں اس کا

رسول ہوں، لہذا اسلام لے آؤ۔ سلامت رہو گے۔'اے اہل کتاب! ایک ایس

بات کی طرف آؤجو ہمارے اور تمھارے درمیان مشترک ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے

سواکسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ شہرائیں اور ہم میں

سے کوئی اللہ کے سواکسی کو اپنار ب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ

رہو، ہم مسلمان ہیں۔، اگرتم نے بیدعوت قبول نہ کی تو تم پراپنی قوم کے نصار گی کا

یہ خط آپ نے عمر و بن امیہ ضمری ڈٹاٹھ کے ہاتھ روانہ فر مایا۔ جب یہ خط نجاشی

کے ہاتھوں میں پہنچا تو اس نے خط کو آنکھوں سے لگایا، تخت سے نیچے اتر آیا اور
سیدنا جعفر بن ابی طالب ڈٹاٹھ کے ہاتھ پر اسلام لے آیا۔ بی گریم مُٹاٹیڈ کو اپنے
اسلام قبول کرنے اور بیعت کر لینے کے بارے میں لکھا۔ پھر اُم المومنین سیدہ
ام حبیبہ بنت ابی سفیان ڈٹٹ کی شادی نبی گریم مُٹاٹیڈ سے کر دی اور ان کا مہر چارسو
دینار بھی اپنی طرف سے اوا کیا۔ اس کے بعد انھیں مہاجرین کے ساتھ دو کشتیوں
میں سوار کر کے روانہ کیا۔ یہ حضرات خیبر میں آپ سے آ ملے۔
میں سوار کر کے روانہ کیا۔ یہ حضرات خیبر میں آپ سے آ ملے۔

نجاثی نے 9 ہجری میں وفات پائی۔ جس روز ان کا انتقال ہوا، اس روز نبی کریم عَلَیْئِم نے اپنے صحابہ کوان کی موت کی خبر دی، پھر آپ نے ان کی غائبانہ نمازِ جنازہ ادا کی۔

اسی طرح نبی کریم منافظیم نے مُقوقِس شاہ مصرواسکندریہ کے نام خط لکھا۔اس کا مضمون پیرتھا:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوّس سربراہِ قبط کی جانب) ''اس برسلام ہوجو ہدایت کی پیروی کرے،امابعد:

میں شمصیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، اللہ شمصیں دہراا جردے گالیکن اگرتم نے منہ موڑا تو تم پراہلِ قبط کا بھی گناہ ہوگا۔
'اے اہلِ کتاب! الی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمھارے درمیان کیسال ہے یہ کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھ ہرائیں اور ہم میں ہے بعض بعض کواللہ کے سوارب نہ بنائے۔ پھراگر وہ منہ موڑیں تو تم کہہ دو:تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔''

یہ خطآپ نے سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ وٹائٹوئے کے ہاتھ روانہ فر مایا۔ حاطب بن ابی بلتعہ وٹائٹوئے کے ہاتھ روانہ فر مایا۔ حاطب بن ابی بلتعہ وٹائٹوئا سکندریہ پنچے، مقوس سے ملے، اسے خط دیا، خود بھی اس سے بات چیت کی مقوس نے بہت ادب اور احترام سے ان کی بات سی، خط کو پڑھا، پھر ہاتھی دانت کے ایک ڈیے میں رکھ کراس پرمہر لگائی اور اس کو محفوظ کر لیا۔ اس نے جواب میں نبی کریم مٹائٹوئم کو خط بھی لکھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے:

''ایک نبی باقی رہ گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ، وہ ملک شام سے نکلیں گے۔''
اس کا مطلب ہے ، اس نے اسلام قبول نہیں کیا ، البتہ اس نے ماریہ اور سیرین دولونڈیاں تحفے میں بھیجیں ، ان لونڈیوں کا قبط میں بہت بڑا مرتبہ اور درجہ تھا۔ ان کے علاوہ اس نے کپڑے اور ایک خچر بھی مدیے کے طور پر ان کے حوالے کیے۔ خچر کا نام دلدل تھا۔ نبی کریم مُن اللہ ہے سیدہ ماریہ بھاٹھ کو اپنے لیے پسند فرمایا ، دلدل کو بھی اپنے لیے منتخب فرمایا ، جب کہ سیرین کو سیدنا حسان بن ثابت ڈاٹھ کو کتفے میں دے دیا۔

نبی کریم مُنَاقِیَّا نے فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام جو خط لکھا، اس کے الفاظ ہیہ تھے:

بسم الله الرحمن الرحيم

(محدرسول الله کی طرف ہے کسری والی فارس کی جانب)

''اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گوائی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد شاھیا اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں شخص اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تا کہ جو شخص زندہ ہے اسے کر ے انجام سے ڈرایا جائے اور کا فروں پر حق بات ثابت ہو جائے (ججت تمام ہو جائے) لیس تم اسلام لے آئے، سلامتی سے رہو گے اور اگر تم نے اس سے انکار کیا تو تم پر مجوسیوں کا بھی گناہ ہوگا۔''

یہ خط سیدنا عبداللہ بن حذافہ وہالٹھ کر گئے، نبی کریم مٹالٹھ کے انھیں تھم فر مایا کہ یہ خط بحرین کے سربراہ کے حوالے کیا جائے، بحرین کا سربراہ اس خط کو کسر کی کے حوالے کرے گا۔

یہ خط جب کسریٰ تک پہنچا تو اس بد بخت نے اس کو پھاڑ ڈالا ، ساتھ ہی اس نے کہا:

''میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔'' جب نبی اکرم مٹائیٹے کو بیہ بات بتائی گئی کہ کسریٰ نے خط کے ساتھ بیسلوک کیا ہے اور بیالفاظ کہے ہیں تو آپ نے فرمایا: ''اللہ اس کی بادشاہت کو یارہ یارہ کردے۔''

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کے فرمان کے مطابق اس کی حکومت ککڑے ہو
گئے۔ وہ ایسے کہ رومیوں نے اس پر چڑھائی کر دی اور اسے بدترین شکست کا
سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد خسر و کے بیٹے شیرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی
اور اسے قل کر کے بادشاہ بن بیٹھا۔ اس کے بعد وہاں ٹوٹ پھوٹ کا ایک نہ ختم
ہونے والاسلسلہ جاری ہوگیا، یہاں تک کہ سیدنا عمر ڈاٹنٹ کے زمانے میں اسلامی
لشکرنے اس ملک کوفتح کیا اور کسر کی کی بادشاہت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگیا۔
دمشق کے امیر کا نام حارث بن ابی شمر غسانی تھا۔ وہ قیصر کی طرف سے
دمشق کے امیر کا نام حارث بن ابی شمر غسانی تھا۔ وہ قیصر کی طرف سے
یہاں کا امیر تھا۔ رسول اللہ من شیار کے اس کے نام بھی خط لکھا۔ اس خط کے
الفاظ یہ تھے:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(محدرسول الله كي طرف سے حارث بن الي شمر كي جانب)

"اس پرسلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدۂ لاشریک لہ پر ایمان لے آ! تیرا ملک تیرے لیے باقی رہےگا۔"

یہ خط آپ نے شجاع بن وہب اسدی ڈلٹٹنڈ کے ذریعے سے بھیجا۔ حارث نے غرور کے عالم میں ان سے کہا:

''مجھے سے میرا ملک کون چھنے گا؟''

پھراس نے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور شجاع مٹائٹیا سے کہا: ''ہماری تیاریوں کے بارے میں اپنے صاحب کو بتا دینا۔''

اس کے بعداس نے قیصر کو حالات لکھے اور اس سے جنگ کرنے کی اجازت چاہی کیکن قیصر نے اجازت نے دی۔ تب اس نے شجاع ڈٹاٹٹڈ کو کچھتھا کف دے کر عزت سے رخصت کیا۔

نبی کریم مُنَافِیْم نے بھریٰ کے امیر کو بھی بذریعہ خط اسلام کی دعوت دی۔اس کے نام خط سیدنا حارث بن عمیراز دی ڈٹاٹیؤ کے ہاتھ بھیجا۔ وہ جنوبی اردن کے علاقے بلقاء کے ایک مقام موتہ تک پہنچ تو ان کا سامنا شرحبیل بن عمروغسانی سے ہواجس نے اضیں شہید کر دیا۔

شرحبیل بن عمرو کا بیاقد ام انتهائی ظالمانه تھا، اس لیے کہ قاصدوں کا قتل کسی صورت جائز نہیں۔ نبی کریم مُنافِیْا نے جتنے بھی قاصدروانه فرمائے، ان میں سے

بادشاہوں کواسلام کی دعوت

بس یہی شہید ہوئے۔ رسول الله منافظ کا سے خبر پینجی تو آپ کو بہت رنج پہنچا، آپ کوغصہ بھی شدید آیا۔ شرحبیل بن عمر وغسانی کے اس عمل کی وجہ ہی سے غزوہ موجہ پیش آیا جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔

# غزوه خيبر

صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ مُنْائِیْم نے محرم 7 ہجری میں خیبر کا ارادہ فر مایا۔ اس موقعے پران لوگوں نے بھی ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا جوحدیبیہ میں شریک نہیں ہو سکے تصلیکن آپ نے اعلان فر مایا:

''میرے ساتھ وہی چلے جسے جہاد کی خواہش ہے،اس جہاد کے سلسلے میں جو مال غنیمت ہاتھ آئے گا،اس میں سے شرکا کو پچھنیں ملے گا۔''

اس اعلان کے بعد خیبر کی طرف اٹھی لوگوں نے کوچ کیا جو آپ کے ساتھ حدیبیہ کے موقعے پرموجود تھے اوریہ چودہ سوسحا بہتھے۔

مدینه منوره سے خیبر کا فاصلہ 171 کلومیٹر ہے۔ اس زمانے میں پورا خیبر تین حصوں میں تقسیم تھا۔ ان تین حصوں کے نام نطاق ، کتیبہ اور شق تھے۔ نطاق میں تین قلع تھے۔ ان کے نام حصن ناعم ، حصن صعب بن معاذ اور حصن قلعة الزبیر تھے۔ اس کے بعد شق میں دو قلعے تھے، حصن اُ بی اور حصن نزار ۔ اس طرح کتیبہ میں تین قلع تھے۔ ان کے نام حصن قبوص ، حصن وطیح اور حصن سلالم تھے۔

ان کے علاوہ بھی خیبر میں کچھ قلعے اور گڑھیا تھیں لیکن وہ چھوٹی تھیں، اتن مضبوط اور طاقتو زنہیں تھیں۔

سب سے پہلے آپ کے سامنے نطاق کے قلعے تھے۔ آپ نے ان کے مشرق میں اس جگہ پڑاؤ ڈالا جہال دشمن کے تیرنہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان تین قلعول میں سے بھی پہلے آپ نے حصن ناعم پر حملہ کیا۔ یہ قلعہ بہت مضبوط تھا۔ بہت اونچائی پرتھااور چڑھائی بھی بہت مشکل تھی، گویا یہ یہودیوں کی پہلی دفاعی لائن تھی۔اس قلعے میں یہودیوں کا بہادر مرحب موجود تھا۔اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہوہ ایک ہزار مردوں کے برابر طاقت کا مالک ہے۔ چندروز تک دونوں طرف سے تیراندازی ہوتی رہی، پھرنبی کریم مُثَاثِیْم نے فتح کی خوش خبری دیتے ہوئے ایک روز فرمایا:

'' کل میں حجنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول مٹاٹیئے سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔''

اب توسب مہاجرین اور انصار دعا کرنے لگے کہ حجنڈ ااسے دیا جائے۔سب نے رات اسی آرز ومیں بسر کی ۔ ضبح ہوئی تو نبئ کریم مُثَاثِیَّا نے فرمایا:

''علی کہاں ہیں؟''

آپ کو بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے آنھیں بلا بھیجا، ان
کی آنکھوں میں لعابِ دہن لگایا اور دعا فرمائی ، ان کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو
گئیں اور الیی ٹھیک ہو گئیں جیسے ان میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، پھر آپ نے
حضنڈ انھیں دیا اور فرمایا:

'' جنگ شروع کرنے سے پہلے یہودیوں کواسلام کی دعوت دینا۔'' ادھریہودیوں نے اس روز باہرنکل کر جنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے اس فیصلے کے پیشِ نظرانھوں نے عورتوں اور بچوں کوشق کے قلعے میں بھیج دیا تھا، چنانچہ جب سیدناعلی ڈٹاٹیڈان کے نزدیک پہنچےتو وہ جنگ کے لیے بالکل تیار تھے، آپ نے پہلے انھیں اسلام کی دعوت دی، انھوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر مرحب تلوار ہاتھ میں لیے فخر اور غرور کے عالم میں اٹھلاتا آگے آیا۔اس نے مقابلے کی دعوت دی۔اس وقت اس کی زبان پر بیالفاظ تھے: '' خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں نے ہتھیار سجا لیے ہیں، بہا در اور تجربہ کار ہوں جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہو۔''

سیدنا عامرین اکوع والفند آگے بڑھے، وہ کہدرہے تھے:

''خیبر جانتا ہے، میں عامر ہوں ، تھیار سجا چکا ہوں ، میں طاقتور اور جنگجو ہوں۔' اس کے بعد دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ ایک دوسرے پر وار ہونے لگا۔ مرحب نے تلوار کا وار کیا ، سیدنا عامر ڈلاٹیڈ نے ڈھال آگے کر دی۔ مرحب کی تلوار ان کی ڈھال کو پھاڑ کر اس میں پھنس گئی ، اس موقعے سے فائدہ اٹھا کر سیدنا عامر نے اس کی پنڈ لی پر وار کیا مگر ان کی تلوار چھوٹی تھی ۔ اس کی پنڈ لی تک نہ پہنچ سکی ، الثا ان کے اپنے گھٹے میں آگی۔ بعد میں وہ اسی زخم سے انتقال کرگئے۔ نبی کریم مُناٹیڈ نے نے ان کے انتقال کے وقت فرمایا:

''ان کے لیے دو گنا اجر ہے۔ یہ بہت بڑے جانباز مجاہد تھے۔ روئے زمین پر ان جیسا عرب شاید ہی کوئی ہوا ہوگا۔''

اب مرحب کے مقابلے پرسیدناعلی ڈٹاٹھُڈ آئے،آپ بیاشعار پڑھ رہے تھے:

'' میں وہ شخص ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر(شیر) رکھا ہے، میں
جنگل کے شیر کی طرح خوفناک ہوں، میں آھیں صاع کے بدلے نیزے کی ناپ
پوری کروں گا۔''

یہ کہتے ہوئے آپ نے اس کے سر پرتلوار ماری، یہ واراس قدرزبردست تھا

کہ وہ وہیں ڈھیر ہوگیا، اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر مقابلے کے لیے نکلا، وہ بھی مقابلے کے لیے نکلا، وہ بھی مقابلے کے لیے نکلا، وہ نکلے، انھول نے یاس کہنچادیا۔ نکلے، انھول نے یاسرکوبھی مرحب کے یاس پہنچادیا۔

پھر عام جنگ شروع ہوئی \_ زبر دست مقابلہ ہوا۔ بے شاریہودی مارے گئے۔ اتنی زیادہ ہلاکتوں کے سبب وہ حوصلہ ہار گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے ۔ مسلمانوں نے قلع پر قبضہ کرایا، یہودی وہاں سے بھاگ کراس کے نزدیک دوسرے قلع حصن الصعب میں چلے گئے اور وہاں جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ حصن ناعم کے قلعے سے غلہ اور تھجوروں کا بہت بڑا ذخیرہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اس قلع کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے '' حصن الصعب'' کا محاصرہ کر لیا۔ اس مرتبه شکر کی قیادت سیدنا حباب بن منذر دلائلیًا کررہے تھے۔ تین دن کے محاصرے کے بعد نبی کریم مُلَاثِیْم نے فتح اورغنیمت کی دعا کی، پھرمسلمانوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا۔ گھسان کی جنگ ہوئی۔ آخر کاریہودی شکست کھا گئے، سورج غروب ہونے سے پہلے مسلمانوں کا قلعے پر قبضه ہو چکا تھا۔ یہاں بھی مسلمانوں کو بہت سا غلہ اور مال ہاتھ آیا۔اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چر بی تھی اور پیمسلمانوں کے لیے بہت مفید تھی کیونکہ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذَ بِحَ كَرِ دَّا لِے تصحیلیکن رسول اللَّهُ مَثَاثِیَّا نِے ان كا گوشت كھانے سے منع فر ما دیا تھا،جن ہانڈیوں میں گوشت یک رہا تھا، آپ کا حکم ہونے کے بعدان کوالٹ د ہا گیا۔

اس قلعے سے بھاگ کر یہود نے قلعۃ الزبیرکارخ کیا، یہ نطاۃ کا تیسرا قلعہ تھا،
اب مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کرلیا، چاردن کے محاصر ہے کے بعد ایک یہودی
نے آکر مسلمانوں کی رہنمائی پانی کی اُن نالیوں تک کر دی جن سے یہودی پانی
لے رہے تھے۔اس طرح ان کا پانی بند ہوگیا،للہذا انھیں لڑنے کے لیے قلع سے
باہر نکلنا پڑا۔ یہاں بھی یہود یوں کوشکست ہوئی اور انھوں نے بھاگ کر''شق''کا
رخ کیا بثق میں انھوں نے حصن ابی میں پناہ لی۔

مسلمان ہیجیا کرتے وہاں پہنچے۔ یہاں پرسخت لڑائی ہوئی۔ پہلے ایک یہودی جنگجو نے میدان میں نکل کر دعوتِ مبارزت دی لیکن مارا گیا، دوسرا نکلا، وہ بھی مارا گیا۔

اس دوسرے یہودی کوتل کرنے والے ابود جانہ ساک بن خرشہ انصاری ڈھائیڈ نے یہودی کوتل کرتے ہی قلعے کی طرف دوڑ لگا دی اوراس میں داخل ہو گئے ، ان کے پیچھے مسلمان بھی داخل ہو گئے ۔ ابود جانہ ڈھائیڈ نے اندر جاتے ہی جنگ شروع کر دی تھی ، ان کے بعد مسلمانوں نے ہلہ بول دیا۔ پچھ دیر تک جنگ ہوئی ، پھر یہودی بھاگ نظے ۔ اس علاقے کا دوسرا قلعہ حصن نزارتھا ، اب یہودی اس میں بہت سی بھیڑیں ، بکریاں اور دوسرا سامان مسلمانوں کے باتھ آیا۔

مسلمان آگے بڑھے اور''حصن نزار''کوگھیرے میں لے لیا، یہ قلعہ پہاڑک چوٹی پرتھا۔ یہودیوں نے یہاں اپنی حفاظت کے بہت زبردست انتظامات کر رکھے تھے۔ان انتظامات کی وجہ سے قلعے تک پہنچنا آسان کامنہیں تھا، یہودیوں کوتو پورایقین تھا کہ مسلمان ان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اس میں انھوں نے انھوں نے انھوں نے انھوں نے قطع میں بے شار پھر جمع کر لیے تھے، چنانچہ انھوں نے اوپر سے تیر اور پھر برسائے، اس طرح مسلمانوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھی، آخر مسلمانوں کو بھی منجنیق نصب کرنا پڑی ۔ جب مسلمانوں نے منجنیق سے بڑے براے پھر قلع پر برسائے تو یہودیوں پر سکتہ طاری ہوگیا اور ایسا رعب ان کے دلوں پر بیٹھا کہ آخیس اس قلع سے بھی بھا گتے ہی بن بڑی ۔ اس قلع سے مسلمانوں کوتا نے اور میں اس قلع سے بھی بھا گتے ہی بن بڑی ۔ اس قلع سے مسلمانوں کوتا نے اور میں اس قلع سے بھی بھا گتے ہی بن بڑی ۔ اس قلع سے مسلمانوں کوتا نے اور میں اس قلع سے بھی بھا گتے ہی بن بڑی ۔ اس قلع سے مسلمانوں کوتا نے اور میں اس قلع سے بھی بھا گتے ہی بن بڑی ۔ اس قلع سے مسلمانوں کوتا نے اور میں کے برتن ملے، نبی اکرم مٹائیڈ کے نے فرمایا:

''ان کو دھولوا وران میں یکا ؤ۔''

اب مسلمان '' قلعہ قبوس ' کی طرف بڑھے ، یہ کتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ اس کا محاصرہ تقریباً چودہ دن جاری رہا۔ بعض روایات کی روسے بیس دن تک جاری رہا، پھر یہود یوں نے ہار مان لی۔ اس کے بعد باقی دو قلعے وظیح اور سلالم رہ گئے۔ یہودی ان کی طرف بڑھے تو یہود یوں نے یہودی ان کی طرف بڑھے تو یہود یوں نے اس شرط پہتھیارڈ ال دیے کہ وہ اپنے یوی بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے چلے جا کیں گے۔ نبی کریم مُلَا اِلَّهُ نے ان کو یہاں تک اجازت دی کہ وہ سونے ، چاندی، گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ اپنی سواریوں پر جو پچھاور جتنا پچھ لاد سکتے ہیں، گھوڑے اور ہتھیا تو اس سے کے جا کیں لوہ سی چیز کو چھپا تو اس سے کے جا کیں لوہ سے کا اور اس کی گردن مار دی جائے گی، چنا نچھ انھوں نے یہ قلعے ذمہ ختم ہو جائے گا اور اس کی گردن مار دی جائے گی، چنا نچھ انھوں نے یہ قلعے بھی مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو ایک سوزر ہیں، چارسوتلواریں،

ایک ہزار نیزے اور پانچ سوعر بی کمانیں ہاتھ آئیں۔ تو رات کے پچھ صحیفے بھی ملے، جب انھوں نے یہ صحیفے ملک تو اضیں واپس دے دیے گئے۔ جی بن اخطب کی بیٹی صفیہ کوقید یوں میں شامل کرلیا گیا۔ یہ کنانہ کے نکاح میں تھیں۔ اس غزوے میں 39 یہودی مارے گئے جب کہ شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 15 سے 18 تک تھی۔

عمروبن امیضمری ڈلٹٹو نجاشی کے پاس نبی کریم شکیفا کا خط لے کر گئے تھے۔
وہ وہاں سے واپس لوٹے تو ان کے ساتھ دوسرے مہاجرین بھی روانہ ہوئے
تھے۔وہ مہاجرین جنھوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور وہیں رک کر
حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کررہے تھے۔اب یہ بھی ان کے ساتھ مدینہ منورہ
کی طرف روانہ ہوئے تھے۔

ان میں ہے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا کیونکہ انھیں اطلاع مل گئ تھی کہ اللہ کے رسول مُؤلِیْم اللہ کے رسول مُؤلِیْم اس وقت خیبر میں ہیں۔ ان مہاجرین میں سیدنا جعفر بن ابی طالب اور ابوموی اشعری ڈلٹِیْم بھی تھے۔ بیالوگ آپ مُؤلِیْم کے پاس اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھالیکن مالِ غنیمت کی تقسیم ابھی باقی تھی۔

نبی کریم من الی نیم سیدنا جعفر را الی کو بوسه دیا اور فرمایا: "الله کی قسم! میں اندازه انہیں لگا سکتا کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کی آمد کی۔ "
پھر جب مال تقسیم ہونے کا وقت آیا تو نبی کریم من الی الی نے سیدنا جعفر را الی کی کو بھی اس میں سے حصہ مرحمت فرمایا۔ ان کے ساتھ آنے والوں کو بھی حصہ دیا گیا۔ خیبر کی فتح کے بعد سیدنا ابو ہر رہے وہ لی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ

اس وقت مسلمان ہوئے تھے جب آپ خیبر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔اسلام لانے کے بعد انھوں نے خیبر کا رخ کیالیکن جب بیہ وہاں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا، اس لیے بیہ جہاد میں حصہ نہ لے سکے، تاہم رسول اللہ مُؤلِّیمُ نے انھیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔

خیبر کے قیدیوں میں سیدہ صفیہ (پھٹٹ) شامل تھیں۔ یہ دحیہ بن خلیفہ کلبی دلائٹ کے حصے میں آئیں کیکن صحابہ کرام ڈولڈٹ نے نبی شکٹٹٹ کی خدمت میں عرض کیا کہ صفیہ (پھٹٹ) آپ کے لائق ہیں، وہ بنو قریظہ اور بنونضیر کے سردار کی بیٹی ہیں۔ آپ نے یہ بات سنی تو انھیں بلایا، انھیں اسلام کی دعوت دی۔ انھوں نے خوش سے اسلام قبول کرلیا، آپ نے انھیں آزاد کردیا اور ان سے شادی کرلی اور ان کی آزادی کوان کا مہر قرار دیا۔

خیبر کی وادی فتح ہونے کے بعد وادی القری بھی فتح ہوگئی تو فدک اور تماء کے باشندوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔انھوں نے اطاعت قبول کر لی مفر 7 ہجری کے آخریار بچے الاول کے شروع میں آپ مدینہ منورہ پہنچے۔

## غزوهٔ ذات الرقاع

خیبرے مدینہ آنے کے بعد ابھی آپ نے اطمینان کا سانس لیا ہی تھا کہ آپ کو اطلاع ملی بنوانمار، بنونغلبہ اور بنومحارب کے بدوجمع ہورہے ہیں۔آپ نے اس وقت ان کے خلاف اٹھنے کی تیاری کرلی ۔ مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا عثان بن عفان ڈاٹٹۂ کے حوالے کیا۔ پھر صحابہ کی جماعت کو لے کر مدینہ سے نکلے، دودن کے فاصلے پر مقام'' نخل'' ہے، وہاں پہنچے۔ آپ کے ساتھ سات سوصحابہ تھے۔اس مقام پر بنوغطفان ہے آمنا سامنا ہوگیا۔ دونوں فریق نزدیک آ گئے کیکن جنگ نہ چھڑی۔ معاملہ ایک دوسرے کو ڈرانے تک رہا۔ نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ نبی اکرم مَثَاثِیْلِ نےمسلمانوں کے ایک گروہ کو دورکعت نمازیڑھائی، پھر وہ جماعت پیچھے ہٹ گئی۔اب دوسری جماعت آ کے بڑھی۔آپ نے دورکعت اخمیں پڑھائی ۔اس طرح آپ کی حاررکعت ہوگئیں جب کہ شکرنے دو دورکعت پڑھیں۔ پیصَلا قِ خوف تھی۔احادیث میں اس کی اور بھی صورتیں آئی ہیں۔ دشمن پراللہ نے خوف طاری کر دیا۔ وہ منتشر ہو گئے۔آپ مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔اس غزوے میں مسلمانوں کے پیرپیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے۔ان زخموں پر انھوں نے چیتھڑے لیپ کیے تھے،اس لیےاس غزوے كانام'' ذات الرقاع'' مشهور ہوگيا كيونكہ چيتھ'وں كوعر بي ميں رقاع كہتے ہيں۔

#### عمرة القضاء

سات ہجری میں نبی کریم مُناقیاً عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔معاہدے کے مطابق قرایش نے آپ کوطواف کی اجازت دے دی۔مشرکین کا خیال تھا کہ مدینہ منورہ میں رہنے سے مسلمان کمزور ہو گئے ہوں گے، چنانچہ نبی اکرم مُناقیاً نے صحابہ کرام جی آئی کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے تین چکروں میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑ کرچلیں، اس طرح چلنے کورمل کہتے ہیں۔ بیسنت آج بھی جاری ہے اوران شاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی۔

معاہدے کی وجہ سے قریش نے عمرے کی اجازت دی تو دی تھی لیکن یہ بات
ان کی برداشت سے باہر تھی ، لہذا مارے غصے کے ان کا برا حال تھا۔ قریش کے
بڑے بڑے بور الش تھے و کے ان کا برا حال تھا۔ قریش کے
سے صلح حدید یہ کے موقعے پر یہ معاہدہ بھی ہوا تھا کہ نبی اکرم سکا ہوا ہوا ہے ہوا تھا کہ نبی اکرم سکا ہوا ہوا ہوں کے ساتھ آئندہ سال عمرہ کریں گے۔ اس سلسلے میں سب لوگ تین دن تک یہاں
کے ساتھ آئندہ سال عمرہ کریں گے۔ اس سلسلے میں سب لوگ تین دن تک یہاں
میں ہے اور تین دن گز ار کروا پس چلے جا کیں گے ، چنانچہ اس معاہدے کی رو
وقت آپ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ روانہ ہوتے
وقت آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو صحابہ غزوہ حدید بیہ میں شریک تھے، ان میں
سے کوئی عمرہ ادا کرنے سے نہ رہ جائے ، چنانچہ سب لوگ عمرہ کرنے کے لیے
تھے۔ معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں
ہوں گے۔ چنانچہ سارا اسلحہ مکہ سے آٹھ میل دور ایک مقام پر رکھ دیا گیا تھا اور دو

سوسواراس کی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑ دیے گئے تھے۔اس طرح آپ حرم کی طرف بڑھے۔

معاہدے کے مطابق نبی اکرم سَلَیْنَا تین دن تک مکہ معظمہ میں طہرے۔آپ نے اس دوران میں سیدہ میمونہ بنتِ حارث ہلالیہ رہ ہیں سے شادی بھی کی۔ تین دن بعد قریش کی طرف سے آپ کو پیغام ملا کہ مدت پوری ہو چکی ہے، لہذا مسلمان مکہ سے چلے جائیں۔ پیغام ملتے ہی آپ نے صحابہ کرام جَائیا کو شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔

### غزوهٔ موته

شام کے ایک قصبے کا نام موتہ تھا۔ اس علاقے کے سردار شرصیل بن عمرو عسانی نے نبی کریم مُلَّا ﷺ کے سفیر سیدنا حارث بن عمیر از دی ڈلٹنے کو شہید کرا دیا تھا۔ وہ آپ کا خط لے کر گئے تھے۔ اس طرح سفیروں کی زندگی خطرے میں پڑگئ تھی، چنا نچہ آپ نے اسے سزا دینے کا فیصلہ فرما یا، آپ نے اس کے مقابلے میں تین ہزار صحابہ کی فوج روانہ فرمائی۔ شرصیل کو اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کی تیاری شروع کردی۔

اب یہ ایک اتفاق تھا کہ بادشاہ ہرقل اس وقت اس علاقے میں آیا ہوا تھا۔ اس
کے ساتھ ایک لاکھ کالشکر تھا۔ وہ دریا کے کنارے پڑاؤڈا لے ہوئے تھے۔ آس
پاس کے قبائل، مثلاً بخم ، جذام ، ہہرام اور بلی قیس وغیرہ بھی ایک لاکھ آدمیوں
کے ساتھ بادشاہ کے گردموجود تھے، اس لیے غسان کے حاکم شرصیل نے بادشاہ
سے مدد کے لیے کہا اور قبائل کو بھی پیغام بھیج دیا۔ اس طرح اس کے شکر کی
تعداد ایک لاکھ کے قریب ہوگئی۔ اور مسلمان صرف تین ہزار تھے، تاہم وہ
لڑے اور بہت جواں مردی سے لڑے ۔ اشکر کے سالار سیدنا زید بن حارثہ ڈاٹنؤ
تھے۔ نبی اکرم مؤلٹی نے ان کی پرورش کی تھی۔ لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمانوں پر
ایک لاکھ عیسائیوں کا دباؤ تھا۔ اس دباؤ کے باوجود سیدنا زید بن حارثہ ڈاٹنؤ
نے زبردست مقابلہ کیا، آخر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا
سیدناجعفر طیار ڈاٹنؤ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ نبی اکرم مؤلٹی کے بچازاد بھائی تھے اور
سیرناجعفر طیار ڈاٹنؤ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ نبی اکرم مؤلٹی کے بچازاد بھائی تھے اور

سیدناعلی رفانیؤ کے بڑے بھائی تھے۔اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی۔ جنگ کے دوران میں انھوں نے نوے کے قریب زخم کھائے، آخر شہید ہو گئے۔ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحہ رفانیڈ نے فوج کی قیادت سنجالی، یہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تب مسلمانوں نے اپناسالارسیدنا خالد بن ولید رفانیڈ کو بنایا۔ آپ نے فوج کی کمان سنجالی اور ڈیڑھ دن کی زبر دست جنگ کے بعد رشمن کی فوج کو ناکوں چنے چبوا ڈالے۔ وہ بھا گئے پر مجبور ہوگئی جب کہ وہ چالیس گناتھی۔اس جنگ میں سیدنا خالد بن ولید رفانیڈ کے ہاتھ سے نوتلواریں ٹوٹیں۔

اس جنگ کی خاص بات میتھی کہ نبئ کریم مُثَاثِیَّا مدینه منورہ میں مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے لڑائی کا حال بیان فرما رہے تھے۔ اور جس دن تینوں سالار شہید ہوئے تھے، اسی دن آپ نے ان کی شہادت کا حال بیان فرما دیا تھا۔ اسی جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید ڈاٹنڈ کوسیف اللہ کا خطاب عطا ہوا۔

# فنتخ مکه

صلح حدیبیکو دوسال گزر چکے تھے۔ ایسے میں کفار نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس وقت ہجرت کوآٹھ سال ہونے والے تھے۔ ہوایہ کہ قبیلہ بنو بکر کفار کا حلیف تھا۔ اس قبیلے نے بنوخزاعہ برحملہ کر دیا۔ بنوخزاعہ مسلمانوں کا حلیف تھا۔ اس حملے میں بنوخزاعہ کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، انھوں نے امان مانگی کیکن بنو بکر نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ آخر وہ بھاگ کرخانہ کعبہ میں چلے گئے کیکن ان ظالموں نے حرم کا بھی احترام نہ کیا، یہاں بھی انھیں خوب قتل کیا۔ وہ بے چارے انھیں نے حرم کا بھی احترام نہ کیا، یہاں بھی انھیں خوب قتل کیا۔ وہ بے چارے انھیں اللہ کے واسطے دیتے رہے اور بنو بکر جواب میں کہتے رہے: آج الدکوئی چیز نہیں ہے (نعوذ باللہ)۔

ان میں سے چالیس آدمی بھاگ کرانی جانیں بچانے میں کامیاب ہوگئے۔

باقی سب کے سب مارے گئے۔ یہ چالیس آدمی نبی کریم کالی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ان پر جوظلم ہوا تھا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی۔ان میں ایک شاعر بھی تھا۔ اس نے ایک درد بھری نظم سائی۔ اس نظم میں سارے واقعات سمودیے گئے تھے۔اس نظم کے چنداشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے:

قریش نے آپ سے جومعاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی۔

انھوں نے اس معاہدے کوتوڑ ڈالا۔

ہمیں اس طرح روندا جیسے ہم خشک گھاس ہوں۔

ان کا خیال ہے،کوئی ہماری مدرکونہیں آئے گا۔

ان کا خیال ہے،کوئی ہماری مدرکونہیں آئے گا۔

گویا ہم ذلیل ہیں اور تھوڑ ہے بھی۔ انھوں نے وتیر پررات میں حملہ کیا اور ہمیں رکوع اور ہجود کی حالت میں قتل کیا۔

آپ نے ساری روداد سن۔ اس سے صاف ظاہر تھا، قریش نے معاہدے کو توڑ
دیا ہے اور قریش کو بھی بعد میں خیال آیا کہ بیہ ہم نے کیا کیا۔ غلطی کا احساس
ہونے پر انھوں نے ابوسفیان کو بھیجا تا کہ معاہدہ بحال ہوجائے کیکن بیان کی ایک
سیاسی چال تھی، چنانچہ آپ نے ابوسفیان کو کوئی جواب نہ دیا۔ گویا دوبارہ معاہدہ نہ
ہوسکا۔

اب جب کہ قرایش معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اس کوختم کر چکے تھے، اس لیے نبی کریم مگائی آئے نے کفار کی سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کرلیا۔
اس اقدام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کفار کومسلمانوں کی طاقت کا بخو بی انداز ہ ہوجائے اور آئندہ وہ کسی صورت بھی مسلمانوں سے لڑنے کی جرأت نہ کرسکیں، چنانچہ نبی کریم مگائی آئے ہجرت کے آٹھویں سال، رمضان المبارک میں دس ہزار صحابہ کرام ڈی گئی کے ساتھ کے کی طرف روانہ ہوئے۔

کے سے چندمیل کے فاصلے پر نبی کریم طافی ہے بڑاؤ کیا اور تھم دیا کہ سب لوگ الگ الگ آگ روش کر لیں۔ بیتھم اس لیے دیا کہ کفار کو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ ہو جائے اور بلاوجہ خون خرابہ نہ ہو، یعنی وہ مسلمانوں کی طاقت اور کثرت دیکھ کر ہی ڈر جائیں اور بغیر مقابلے کے شکست مان لیں، یہ بہت زبردست تدبیر تھی اور اللہ تعالی نے اپنے نبی طافی کے سمجھائی تھی۔ رات کے وقت

جب بور ہے شکر نے الگ الگ آگ روش کی تو کفار کے دل ہل گئے، ان پر ایسا رعب طاری ہوا کہ جنگ کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے، پھر رات ہی میں ابوسفیان نبی کریم مَنْ اللّٰهِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ اس سے کفار کی ہمت بالکل ٹوٹ گئی کیونکہ ابوسفیان ان کے سردار تھے۔ پھر نبی کریم مَنَّ اللّٰهِ نِے ابوسفیان را اللّٰهِ کے ذریعے سے بیاعلان کرایا:

- '' جوکوئی ہتھیار بھینک دےاسے تل نہ کیا جائے۔
- جوکوئی خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائے اسے تل نہ کیا جائے۔
- جوکوئی اینے گھر کے اندر بیٹھ جائے ، اسے تل نہ کیا جائے۔
  - جوکوئی ابوسفیان کے گھر جارہے اسے تل نہ کیا جائے۔
- جوكوئى حكيم بن حزام كے گھر جارہے اسے تل نہ كيا جائے۔
  - بھاگ جانے والے کا تعاقب نہ کیا جائے۔
    - 🔹 زخمی کوتل نه کیا جائے۔
    - 🔹 اسپر (قیدی) کوتل نه کیا جائے۔''

پھر صبح سویر ہے رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنَامِ الللّٰمِ الللّٰمِنْ الللّٰمِ الللّٰمِلْمُ الللّٰمِلْمُلْمُنَ

سیدنا عباس و النون نے ایسا ہی کیا۔ لشکر گزرنے لگا۔ تمام قبائل اپنے اپنے پر چم لیے ہوئے تھے۔ جب بھی کوئی پر چم بردارسا منے سے گزرتا، ابوسفیان پوچھتے:

''عباس! په کون لوگ بين؟''

جواب میں سیدنا عباس طالفنا تھیں بتاتے:

"بي بنوفلال إ (فلال قبيله ب)

پھران کے سامنے سے انصار کا دستہ گزرا۔اس کا پرچم سیدنا سعد بن عبادہ ڈاٹنڈ

تھامے ہوئے تھے۔انھوں نے کہا:

'' ابوسفیان! آج خون ریزی اور مار کاٹ کا دن ہے۔ کعبے کو حلال کیا جائے گا۔''

جواب میں ابوسفیان والنفیاسیدنا عباس والنفیا کومخاطب کرکے بولے:

''عباس! آپ کو بیدن مبارک ہو۔ پامالی مبارک ہو۔''

اس کے بعد اللہ کے رسول مُناتیم اپنے سبز دستے کے ساتھ تشریف لاتے نظر

آئے۔ ابوسفیان خالتنہ نے یو جیما:

" پيرکون لوگ ہيں؟"

سيدنا عباس طالني نے جواب دیا:

'' يەمهاجرين اورانصار كے ساتھ رسول الله مَثَالِيَّمُ تشريف لا رہے ہيں۔''

يين كرابوسفيان طالفيه بولي:

'' بھلاان سے جنگ کرنے کی کس میں ہمت ہے جمھارے بھینچ کی بادشاہت تو بہت زبردست ہے۔''

اس کے جواب میں سیدنا عباس ڈاٹٹئزنے کہا:

'' بیہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔''

اس پر ابوسفیان راتشهٔ بولے:

" آپڻيڪ کہتے ہيں۔"

اب سیدنا عباس والفی نے رسول اکرم سَلَّقَیْم کوسیدنا سعد بن عبادہ و الله علی والی بات بتائی۔ جواب میں آپ نے فرمایا:

'' سعد نے غلط کہا۔ آج کعبے کی تعظیم کی جائے گی، آج کعبے کوغلاف پہنایا بڑگا''

پھرآپ نے پرچم سیدنا سعد کے ہاتھ سے لے کران کے صاحب زاد ہے تیں کے حوالے کر دیا۔ آپ وہاں سے آگے بڑھے تو ذی طویٰ پہنچے۔ اس وقت آپ نے سیدنا خالد بن ولید ڈٹاٹیئ کو حکم دیا کہ وہ' کدی' کے راستے کے میں زیریں جھے سے داخل ہوں۔ سیدنا خالد بن ولیدلشکر کے میسرہ پرسالار تھے۔

آپ نے انھیں تھم دیا کہ کوئی مقالبے پرآئے تواسے کاٹ کرر کھ دیں اور آپ سے صفایر آملیں ۔

لشکر کے میمنہ پرآپ کے علم بردارسیدنا زبیر بن عوام ڈٹاٹیڈ مقرر تھے۔آپ نے اضیں حکم دیا کہ وہ کداء کے راستے بالائی جھے سے کے میں داخل ہول اور قون میں آپ کا پرچم نصب کریں۔آپ نے اضیں سے علم بھی دیا کہ آپ کی آ مدتک وہ وہیں تھم بھی دیا کہ آپ کی آمدتک وہ وہیں تھم بیں۔

پیادہ فوج کے سالار سیدنا ابوعبیدہ ڈٹائٹئ تھے۔ان کے دستے میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔آپ نے انھیں تھم دیا کہ وہ بطنِ وادی کے راستے پر ہولیں اور کے میں رسول الله مُناٹین سے آگے جااتریں۔

ان حالات میں قریش نے کچھاوباش لوگوں کو آپ کے مقابلے پر روک دیا، ساتھ ہی ان سے کہا:

'' اگرتم لوگوں کو پچھ کامیا بی حاصل ہوئی تو ہم بھی تمھارے ساتھ آملیں گے ورنہ جومطالبہ بھی مسلمان کریں گے ، وہ مان لیس گے۔''

سیدنا خالد بن ولید رہائیڈان کے نز دیک پہنچے تو ان سے ایک معمولی ہی جھڑ پ ہوئی، ان اوباشوں میں سے بارہ آ دمی مارے گئے۔ باقی بھاگ گئے۔اس کے بعدسیدنا خالد بن ولید ڈاٹنٹو کم معظمہ کے گلی کو چوں سے ہوتے ہوئے صفا یہاڑی تک جا پہنچے، اس طرح نبی کریم مُلاثیمٌ ہے جا ملے۔ ان کے دیتے کے دوآ دمی البية دستے ہے بچھڑ گئے۔وہ دشمن کے ہاتھ لگ گئے اور شہید کر دیے گئے۔ سیدنا زبیر بنعوام ڈاٹٹڑ نے حجو ن پہنچ کرمسجد فتح کے پاس آپ کا پر جم نصب کیا، وہاں انھوں نے ایک خیمہ بھی نصب کر دیا۔اس خیمے میں ام المونین سیدہ ام سلمہ طالبیا اورام المونین سیدہ میمونہ ڈاٹٹا نے قیام فر مایا۔ بیلوگ و ہیں تھہرے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم مُنافیظُ تشریف لے آئے۔ آپ نے تھوڑی دیر تک آ رام فر مایا، پھر آ کے بڑھے۔اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق ڈٹائٹۂ آپ کے ساتھ تھے۔آپ ان سے بات کر رہے تھے۔ آخر آپ مہاجرین اور انصار کے ساتھ معجد حرام میں داخل ہوئے، اس وقت آپ سورۂ فتح کی تلاوت کر رہے تھے، پھر آپ نے حجراسود کو بوسه دیا، بیت الله کا طواف کیا۔ آپ اس وقت حالتِ احرام میں نہیں تھے۔ بیت الله میں اس وقت 360 بت تھے۔ آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ اں لکڑی ہےان بتوں کوضر بیں لگارہے تھےاور فرمارہے تھے: ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾

''حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔'' (بی اسرائیل 81:17)

﴿جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُرِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ

''حق آگیااور باطل نه پهلی باراُ بھرانه دوباره ابھرے گا۔'' (سا49:34)

'' قریش کے لوگو! تمھارا کیا خیال ہے، میں تمھارے ساتھ کیا سلوک کرنے

والأهول؟"

اس پروہ یک زبان ہوکر بولے:

" آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔"

اب آپ نے فرمایا:

«لَا تَشْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ ، اِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ»

"آج تم سے کوئی باز پُرس نہیں ، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ "
اس کے بعد آپ ینچ تشریف لائے اور مسجد کے صحن میں تشریف فر ما ہوئے۔
کعیے کی جانی واپس عثان بن طلحہ ڈاٹنڈ کودی اور ان سے فر مایا:

'' یہ جا کی ابتم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے او ہتم سے اس جابی کو وہی چھنے گا جو کلالم ہوگا''

نبوت کے ابتدائی دنوں میں جب کہ آپ نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا ہی تھا، ایک روز آپ نے اللہ کھول دو تھا، ایک روز آپ نے اللہ کھول دو لیکن انھوں نے کھول نے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت آپ نے ان سے فرمایا تھا:
'' تم دیکھ لو گے کہ ایک دن سے چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا، سے جائی عطا کروں گا۔''

اس پرعثان بن طلحہ نے حیران ہوکر کہا تھا:

'' کیااس دن قریش کے بھی مرد ذلیل اور نتاہ ہوجا کیں گے۔''

جواب میں آپ نے فرمایا تھا:

''نہیں، وہ اور بھی زیادہ عزت اورا قبال والے ہوں گے۔''

چاشت کے وقت نی کریم منگاتیا سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب رٹائٹا کے گھر گئے۔ آپ نے عنسل فرمایا، پھر آٹھ رکعت نماز ادا کی، ہر دو رکعت پر سلام پھیرا۔ ادھرام ہانی رٹائٹا نے اپنے دودیوروں کو گھر میں پناہ دے رکھی تھی۔انھیں وہاں پاکر سیدناعلی والنَّیْ نے انھیں قبل کرنا چاہا تو ام ہانی والنِّیْ نے نبی کریم مَثَالِیْنِ سے عرض کیا: ''اے اللّٰہ کے رسول مَثَالِیْنِ اِمیں نے ان دونوں کو پناہ دے رکھی ہے۔'' آپ نے جواب میں فرمایا:

"جسے تم نے پناہ دی،اسے ہم نے پناہ دی۔"

پھرظہری نماز کا وقت ہوگیا۔ آپ نے سیدنا بلال ڈاٹٹؤ کو کھم دیا کہ کجیے کی حجست پرچڑھ کراذان دی۔ انھوں نے اذان دی۔ یہ گویا دین کا غلبہ ہوجانے کا اعلان تھا۔ آپ کے میں اُنیس دن تک تھہرے۔ اس دوران میں آپ نے اسلام کے آٹار کی تجدید کی۔ کے کو آٹار جا ہلیت سے یاک کیا۔ حرم کے ستون پھر سے آٹار کی تجدید کی۔ کے کو آٹار چا ہلیت سے یاک کیا۔ حرم کے ستون پھر سے

نسب کیے، یہاں تک کہآپ کی طرف سے اعلان ہوا: نصب کیے، یہاں تک کہآپ کی طرف سے اعلان ہوا:

'' جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے جا ہیے کہا پنے گھر کو بتوں سے یاک کر دے، ان کوتوڑ دے۔''

اس طرح آپ نے مختلف صحابہ کو بھیج کر بنوں اور بت خانوں کو مسمار کرا دیا جس سے مکہ مکر مہ بنوں کی نجاست اور پلیدی سے پاک صاف ہو گیا۔

### غزوه حنين

کے کی فتح کے بعد اگر چہ بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن فیبیایہ ہوازن اور ثقیف ایھی تک کفر پر اڑے ہوئے تھے۔ نہ صرف یہ کہ اڑے ہوئے تھے۔ نہ صرف یہ کہ اڑے ہوئے تھے۔ بلکہ انھوں نے اپنے ساتھ چنداور قبائل کو ملا کر چپار ہزار کالشکر تیار کر لیا تھا اور وہ مسلمانوں سے جنگ کا فیصلہ کر چکے تھے۔

نی کریم مگائی کوان کی تیاریوں کاعلم ہوا تو آپ نے تحقیق کی خاطر ایک صحابی کو روانہ فر مایا، انھوں نے واپس جا کر اطلاع کو درست قرار دیا۔ آپ نے بھی مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ آپ کے ساتھ تو پہلے بھی دس ہزار صحابہ مدینہ منورہ سے آئے تھے، دو ہزار کے کے مسلمان شامل ہو گئے، اس طرح بارہ ہزار کالشکر تیار ہوگیا۔ اس کثرت کود کیھ کربعض نو جوانوں نے یہ جملہ کہہ دیا:

" أج جهميل كون شكست د سكتا ہے۔"

یہ بات نبی اکرم مُلَّاتِیْم کونا گوار محسوں ہوئی۔ شام کے وقت ایک سوار آپ تک پہنچا، اس نے بتایا:

'' بنو ہوازن عورتوں ، بچوں اور اونٹ بکریوں سمیت نکل کھڑے ہوئے ہیں ، بیہن کرآ پے مسکرائے اور فر مایا:

'' پیسب کچھان شاءالله کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔''

آخرآپ حنین کی طرف روانہ ہوئے۔آپ 10 شوال 8 ہجری کو وہاں پہنچے، یہ وادی مکہ سے تیس میل دور ہے۔ وادی حنین میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ

نے صبح سور ہے لشکر کی صف بندی فرمائی۔ مہاجروں کا پرچم سیدنا علی وٹاٹٹؤ کو سونیا۔اوس کا پرچم سیدنا علی وٹاٹٹؤ کو سونیا۔اوس کا پرچم سیدنا اسید بن حفیر ڈٹاٹٹؤ کو مرحمت فرمایا اورخزرج کا پرچم حباب بن منذر ڈٹاٹٹؤ کو دیا۔ چند اور پرچم دوسرے قبائل کو دیے۔آپ نے دو زر ہیں زیب تن فرمائیں،سراور چبرے پرخود لگائی،آخرلشکرروانہ ہوا۔

ہراول دستہ وادی میں اتر نے لگا۔ ادھرد ثمن نے چال چلی تھی۔ اس نے اپنے لشکر کو دائیں بائیں پہاڑوں کے درمیان چھپا دیا تھا تا کہ اچا نک نکل کر حملہ کر دیں۔ مسلمان ان کی چال سے لاعلم تھے۔ لشکر وادی میں اتر ہی رہا تھا کہ چھپے ہوئے دشمن نے اچا نک حملہ کر دیا۔ اس نے تیروں کی بارش کر دی۔ بیحملہ اس قدر زبردست تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ حواس باختہ ہو گئے۔ برئی طرح پسپا ہوئے، البتہ نی اکرم من اللی اور آپ کے ساتھ چند مہاجرین اور انصار ثابت قدم رہے۔ اپنی جگہہ سے ایک انٹی بھی بیچھے نہ ہے بلکہ آپ تو اپنے نچر کو ایڈ کا کرآ گے بوجے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس حالت میں آپ کہتے جاتے تھے:

اگا کرآ گے بوجے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس حالت میں آپ کہتے جاتے تھے:

اگنا النَّبِ ﷺ لَا کَـذِبْ اَنْ مُعْدِ الْمُ طَلِّبُ اللّٰ الْمُنْ عَبْدِ الْمُ طَلِّبُ

''میں نبی ہوں، پیچھوٹ نہیں \_ میںعبدالمطلب کا فرزند ہول۔'' ریسی .

پھرآپ نے سیدنا عباس ڈاٹٹیُ کو حکم فرمایا: ''مہاجرین اور انصار کوآ واز دو۔''

سیدنا عباس ولٹیؤنے آواز دی۔ان کی آواز سنتے ہی مسلمان ہر طرف سے آپ کے گرد جمع ہونے گئے۔ اللہ تعالی نے اپنے رسول مٹاٹیؤ اور مونین پرسکینت نازل فرمائی ، فرشتوں کالشکر اتارا ،مسلمانوں نے بلٹ کر دشمن پر زبردست حملہ

كيا-آپ نے فرمايا:

"اب چولھا گرم ہو گیا ہے۔"

اس کے بعد آپ نے ایک مٹی مٹی کی لے کر دشمنوں کے چہروں کی طرف سچینکی اور فرمایا:

«شَاهَتِ الْوُجُوهُ»

''چېرے بگڑ جائیں۔''

وہ مٹی ان کی آنکھول میں بھر گئی اور اس کے ساتھ ہی ان کی تلواریں بے کار ہو گئیں۔وہ پسپا ہوتے چلے گئے، یہال تک کہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔مسلمانوں نے ان کا تعاقب شروع کیا، ساتھ ہی وہ آنھیں مارتے کا شخے رہے۔ ان میں سے بہت سے گرفتار ہوئے۔عورتیں اور بچے بھی پکڑے گئے۔ اس غزوے میں سیدنا خالد بن ولید ڈاٹئ بھی زخمی ہوئے، تاہم اس جنگ کا متیجہ یہ نکلا کہ مشرکین پر ایک بات واضح ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات مسلمانوں پر بیں، لہذا بہت سے مشرک مسلمان ہوگئے۔

پھررسول اکرم مُلَّالِیْنِ نے مالِ غنیمت اور قید یوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ تعداد کے لاط سے مالِ غنیمت کی تفصیل میتھی: تقریباً 24 ہزار اونٹ، چالیس ہزار سے زائد بکریاں، چار ہزار اوقیہ چاندی، یعنی ایک لا کھ ساٹھ ہزار درہم مالیت کی۔ عورتیں اور بچے چھ ہزار کے قریب تھے۔ان سب کو جعر انہ میں جمع کر کے مسعود بن عمر وغفاری وہائی کو ان کا نگران مقرر کیا گیا۔

### غزوهٔ طائف

غزوۂ حنین سے فارغ ہو کرنبی مٹاٹیج نے طائف کا رخ فرمایا۔ طائف تقریباً مکہ ہے ساٹھ میل دور ہے۔ پہاڑ کے دامن میں بیا کیک سرسبز علاقہ ہے۔ طا کف پہنچ کرآپ نے شہر کا محاصرہ کرلیا۔ بیس دن تک محاصرہ جاری رہالیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔ آخر آپ نے محاصرہ ختم کر دیا اور خود جعرانہ تشریف لے آئے۔ یہاں مالِ غنیمت جمع تھا۔ آپ نے اس مقام پر دس دن سے زیادہ قیام فرمایا اور مال غنیمت تقتیم نه فرمایا۔ دراصل آپ جائے تھے کہ قبیلہ کہوازن کےلوگ لوٹ آئیں اور توبہ کرلیں تو آپ ان کے مال اور قیدی واپس کردیں لیکن وہ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت میں ہے خمس (یانچواں حصہ) نکال کر کمزورمسلمانوں کو دیا، یا پھر پچھ ایسےلوگوں کو دیا جوابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تا کہ وہ اسلام کو پسند کرنے لگیں۔ آپ کے اس عمل پر انصار کو جیرت ہوئی کہ رسول الله مَثَاثِیَا نے ان لوگوں کو تو ان کے اندازے ہے بھی زیادہ عطا فر مایا ہے اور خود انصار کو پچھ بھی نہیں دیا۔ بعض انصاراس پرتبھرہ کیے بغیر نہرہ سکے،انھوں نے کہا:

'' یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں محروم کر رہے ہیں جبکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون طیک رہاہے۔''

انصار کی بیہ بات سیرنا سعد بن عبادہ ڈٹاٹیؤ کے ذریعے سے آپ کومعلوم ہوئی، تب آپ نے صرف انصار کو ایک طرف جمع فر مایا۔ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فر مائی ،اللہ نے آپ پر جواحسان فر مایا تھا،اس کا ذکر فر مایا، پھر آپ

نے ان سے مخاطب ہو کر کہا:

''اے انصار! تم دنیا کی ایک حقیری گھاس کے لیے ناراض ہو گئے۔ میں نے تو اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو موڑنے کی کوشش کی ہے تا کہ وہ مسلمان ہو جا کیں اور شمیں تمھارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار! کیا شمیں یہ بات پیند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جا کیں اور تم اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے گھروں کو جاؤ، اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر اپنے گھروں کو جاؤ، اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر جرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راستے پر چلوں چلیں اور صرف انصار دوسرے راستے پر چلوں کی انصار ہی کے راستے پر چلوں کیا۔ اے اللہ! انصار پر دم فرما اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے بوتوں پر۔'' کا اس خطاب پر انصار اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں، بے اختیار اس خطاب پر انصار اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں، بے اختیار بول اٹھے:

''ہم اس پر راضی ہیں کہ ہمارے جھے میں رسول اللہ عَلَیْمِ آئیں۔' اس کے بعد نی کریم عَلَیْمِ الیس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے۔ بنی سعد کے ایک سردار زہیر رٹھنڈ نے آ گے آکر کہا: '' اللہ کے رسول عَلَیْمِ ابنی سعد ہے آپ کا رضاعی تعلق ہے اور بیاوگ غلام بنالیے گئے ہیں، جب کہ بیآپ ہے رحم کی امید کررہے ہیں۔' بین کر آپ نے عبد المطلب کی اولا دکے جھے میں جتنے غلام اور لونڈیاں آئے سے، سب آزاد کر دیے۔ جب اس بات کا علم مسلمانوں کو ہوا تو انھوں نے بھی اینے غلام آزاد کر دیے۔ اس طرح چھ ہزار قیدیوں کو آزاد کی نصیب ہوئی۔ مالِ غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر ذی قعدہ 8 ہجری میں آپ نے عمر ہے کا احرام باندھا۔ اس کوعمر ہُ جرانہ کہا جاتا ہے۔ عمرے سے فارغ ہوئے تو مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی ذی قعدہ کے چھ یا تین دن باقی تھے کہ آپ مدینہ پہنچے گئے۔

محرم 9 ھ میں مدینہ منورہ میں اطلاع آئی کہ بنوتمیم قبائل کو ورغلا رہے ہیں اور انھیں جزید ادا نہ کرنے پر اُکسا رہے ہیں۔ اس یر نبی کریم منافیا نے بھاس سواروں کا دستہ جھیجا۔ انھوں نے بنوتمیم برصحرا میں حملہ کیا۔ان کے گیارہ مرد ، ا کیسعورتیں اور کچھ بچے گرفتار کر لیے گئے ۔ بیدحفرات گرفتار شدگان کو مدینہ لے آئے۔ پھر بنوتمیم کے دس سر دار مدینہ آئے ۔ انھوں نے تقریر کے مقابلے کی وعوت دی، چنانجدان کے خطیب عطارد بن حاجب نے خطبہ دیا۔ اس کا جواب سیدنا ثابت بن قیس ڈھٹھ نے دیا۔ پھران کے شاعر زبرقان بن بدر نے اشعار پڑھے۔اس کےاشعار کا جواب سیدنا حسان بن ثابت ڈٹاٹنڈ نے ویا۔ بنوتمیم کے سر دارمسلمانوں کی شاعری کے قائل ہو گئے۔انھوں نے اسلام کےخطیب اور شاعر کی فضیلت کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے اسلام قبول کرلیا۔ رسول اکرم مناتیا ہے نہ صرف ان کے قیدی واپس کر دیے بلکہ انھیں تحا کف بھی عطا فرمائے۔

## غزوه تبوك

نئ کریم مَنَالِیْا کے علم میں یہ بات آئی کہ روم کا باوشاہ ہرقل مسلمانوں سے جنگ کی زبردست تیاری کر رہا ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کے اس سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ فرمایا، چنانچہ آپ نے صحابہ کرام ٹھائی کو تیاری کا حکم دے دیا، حلیف قبائل کو بھی یغام بھیج دیا کہ وہ بھی تیاری کرلیں۔

ایسے میں منافقوں نے مسلمانوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔وہ کہنے لگے:اس جنگ کے لیے جانا،موت کے منہ میں جانے کے برابر ہے کیونکہ یہ جنگ عربوں سے نہیں، قیصرروم سے ہے۔

نبی اکرم منافظی نے مال دار صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ غریب لوگوں کو تیاری میں مدد دیں۔ اس سلسلے میں چندہ جمع کیا گیا، چنانچہ جس سے جتنا ہو سکا لے آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رفافظ گھر کا سارا سامان اٹھا لائے جو چار ہزار درہم کے برابر تھا۔ نبی کریم مَنافظ نے نے ان سے یو چھا:

''گھر والول کے لیے کیا حچھوڑ آئے ہو؟''

انھوں نے جواب میں عرض کیا:

'' اُن کے کیے اللہ اور اس کے رسول (کی محبت) کو چھوڑ آیا ہوں۔''

سیدنا عمر ڈٹٹٹؤ اپنا آ دھا مال لائے۔سیدنا عثمان ڈٹٹٹؤ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انھوں نے دس ہزار دینار، پالان اور کجاوے سمیت تین سو اونٹ اور پچاس گھوڑے دیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انھوں نے نوسو اونٹ اور ایک سو پچاس گھوڑے دیے۔اس پر نبی اکرم مٹاٹیؤ کے ان کے متعلق فر مایا: '' آج کے بعدعثان جو بھی کریں ، انھیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔''

سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف والنیو آٹھ ہزار درہم لائے۔سیدنا طلحہ،سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ وی النیو آٹھ ہزار درہم لائے۔سیدنا علیہ سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ وی النیو وغیرہ بھی اپنی طاقت کے مطابق مال لے کرآئے۔سیدنا عاصم بن عدی والنیو نوے وسق ، یعنی ساڑھے تیرہ ہزار کلو کھجوریں دیں۔ بقیہ صحابہ نے بھی اپنی اپنی طاقت کے مطابق صدقات کے ڈھیر لگا دیے۔ جوغریب سے، وہ بھی بیچھے نہ رہے، یہاں تک کہ کسی نے ایک مدتو کسی نے دو مد دیے۔ عورتوں نے ایپ زیورات اتار کر بھیج دیے۔

تنگ دست صحابہ کرام شائنہ آپ ہے سواری طلب کرنے آئے ، آپ نے فرمایا:

''میرے پاس کچھ نہیں ہے جس پر میں آپ لوگوں کو سوار کروں۔''

میلوگ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آ تکھیں اس افسوس میں اشکبارتھیں

کہ وہ خرچ کرنے کو کچھ نہ پاسکے، چنانچہ ان کے لیے سیدنا عثمان اور سیدنا عباس ڈائٹیا
نے انتظامات کیے۔

آخر لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ نے سیدناعلی ڈٹاٹٹۂ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا ، پھرلشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔

تبوک شام کی سرحد پر واقع ہے۔اسلامی لشکر اس شان سے روانہ ہوا کہ سب سے بڑا جھنڈا آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق ڈٹائٹۂ کو مرحمت فرمایا تھا، پھر ہر قبیلے کا جھنڈااس کے سردار کے ہاتھ میں تھا۔

اسلامی لشکر چودہ دن کے سفر کے بعد تبوک پہنچا۔ادھرواقعہ یہ ہوا کہ قیصرِروم کو

جب مسلمانوں کی زبردست جنگ کی تیار یوں کی اطلاع ملی اور نشکر کے روانہ ہونے کی خبریں اس تک پہنچیں تو وہ حوصلہ ہارگیا، اس نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا، میدان میں آیا ہی نہیں۔ اس کے ماتحت حکام نے یہ دیکھ کرآپ سے امان طلب کر لی اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اس طرح اسلامی نشکر کو جنگ کے بغیر فتح حاصل ہوگئ۔ آپ نے تبوک میں تقریباً ہیں دن قیام فرمایا، پھر آپ واپس آگئے۔

#### الوداعي حج

ذوالقعدہ کے مہینے میں نبی اکرم سُلَقِیْم کی طرف سے اعلان ہوا کہ اس سال ہم جج کو جاتھ الوداع جج کو ججۃ الوداع مجھی کہا جاتا ہے۔

لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ جج کا ارادہ رکھتے ہیں تو پروانوں کی طرح ٹوٹ بڑے۔ جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ تقریباً ایک لاکھ چوہیں ہزار مسلمان تھے۔آپ نے قربانی کے لیے سواونٹ ساتھ لیے تھے۔آپ مکہ معظمہ میں 4 ذوالحجہ اتوار کے روز داخل ہوئے۔ سب سے پہلے آپ خانہ کعبہ میں گئے اور حجرِ اسود کو بوسہ دیا۔ وہاں سے آپ صفا پہاڑی پر آئے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا:

'' جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو، وہ احرام کھول دے۔''

ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو، یعنی ترویہ کے دن آپ مکہ سے منی تشریف لے گئے۔
9 ذی الحجہ کی صبح تک آپ وہاں تھہرے رہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر
پانچ نمازیں وہاں ادا کیں اور سورج طلوع ہونے تک وہیں تھہرے رہے۔ اس
کے بعد عرفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ وہاں پنچے تو وادی نمرہ میں آپ کے
لیے قبہ تیار تھا۔ آپ اسی میں تھہرے۔ سورج ڈھل گیا تو آپ اپنی اوٹئی قصواء پر
سوار ہو کربطنِ وادی میں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ ایک لاکھ
چوہیں ہزار اور ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ چوالیس ہزار انسانوں کا ٹھاٹھیں

مار تا سمندر تھا۔ آپ نے اس عظیم اجتماع کوایک جامع خطبہ دیا۔ جولوگ خطبے کے جملوں کو بلند آواز جملوں کو بلند آواز جملوں کو سنتے ، وہ دوسروں تک پہنچاتے اور سنانے کے لیے ان جملوں کو بلند آواز ہے دہراتے۔ آپ نے فرمایا:

'' جولوگ يهال موجودنهين، يهال موجودلوگ أن تک پهنچادين''

آپ نے پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثنابیان فرمائی ،اس کے بعد یوں خطبہ دیا:

'' لوگو! میری باتوں کوغور ہے سنو! کیونکہ مجھے یقین نہیں کہ آئندہ سال یا اس

کے بعد ہماری اس مقام پر پھر ملاقات ہو۔لوگو! جس طرح بیدن ، بیمہینااور بیہ

شہر حرمت والا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پر حرام ہیں۔ س لو!

جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی ہے۔ جاہلیت کے خون بھی ختم کر

دیے گئے ہیں۔ اور ہمارے خون میں سے جو پہلاخون ہے، وہ ربیعہ بن حارث

کے بیٹے کا خون ہے، میں اس کا خون معاف کررہا ہوں (پیہ بچہ بنوسعد میں دودھ

پی رہاتھا کہاتھی دنوں قبیلہ ہزیل نے اسے تل کر دیا )۔ جاہلیت کا سود بھی ختم کر دیا

گیا ہے، چنانچہ پہلاسود جو میں ختم کر رہا ہوں ، وہ عباس بن عبدالمطلب کا سود

ہے، بیسارے کا سارا سودختم ہے۔

لوگو! تم پرعورتوں کاحق ہے، اسی طرح تمھاراحق ان پر ہے،عورتوں سے بھلائی کرو، تمھیں بہت جلداللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہتم سے تمھارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔

خبر دار! خبر دار! میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔لوگو! نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے اور نہتمھارے بعد کوئی اور امت پیدا ہوگی۔ خوب سن لو! اپنے پروردگار کی عبادت کرنا، پانچ وقت نماز ادا کرنا، رمضان کے روز ہے رکھنا، اپنے مالوں کی زکاۃ وینا، مسلمان محکوم ہوں یا آزاد، تمام کے تمام برابر کی ذہبے داریاں اور حقوق رکھتے ہیں۔فضیلت اگر ہے تو دین کے اعتبار سے ہے ورنہ کسی کوکسی پرفضیلت نہیں،تم اپنے غلاموں کو وہ کھلا وَ جوتم خود کھاتے ہواور انھیں وہ پہنا وَ جوتم خود پہنتے ہو، ان پرظلم نہ کرواور ان کاحق نہ چھینو۔

شمصیں چاہیے کہ امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کر دو، دوسروں پرظلم نہ کرو تاکہتم پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ سود حرام ہے۔ شیطان اس سر زمین میں اپنی لوجا سے مایوس ہو گیا ہے (اب یہاں شیطان کی عبادت نہیں ہوگی) لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کی اطاعت کی جائے گی، الہٰذاتم شیطان کی اطاعت سے بجنا۔

میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جارہا ہوں کہ اگرتم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم اس کے بعد ہرگز گراہ نہیں ہو گے اور وہ ہے اللّٰد کی کتاب۔

لوگو!اپنے رب کے گھر کا حج کرنا اوراپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا ہتم ایسا کرو گے تواپنے رب کی جنت پالو گے۔

اور ہاں! تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بھلاتم کیا جواب دو گے؟'' صحابہ کرام ڈڈڈٹٹم نے جواب دیا:

'' ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کاحق ادا کر دیا، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور خیر خواہی کاحق ادا فرما دیا۔'' صحابہ کرام ٹنگٹی کی طرف سے بیالفاظ س کرنبی کریم مُنگٹی نے اپنی شہادت کی انگلی آسان کی طرف اٹھائی اورلوگوں کی طرف جھاتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا: ''اے اللّہ گواہ رہ''

آپ کے الفاظ دوسروں تک رہید بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز کے ذریعے سے پہنچارہے تھے۔ آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے میدانِ عرفات ہی میں دین کے ممل ہوجانے کی آیت نازل فرمائی:

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتُمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ﴾ الإسْلَامَ دِيْنًا ﴾

"آج میں نے تمھارے لیے تمھارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمھارے لیے اسلام کو بحثیت دین پہند کر لیا۔ "(المائدہ 3:5) سیدنا عمر ڈاٹٹؤ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا:
"بیرونے کا کون ساموقع ہے؟" آپ نے جواب میں فرمایا:

"اس لیےرور ہا ہوں کہ کمال کے بعدز وال ہی تو ہے۔"

خطبے کے بعد آپ نے سیدنا بلال وہ اٹنٹو کو تھم فرمایا کہ اذان کہیں، انھوں نے اذان کہی ، پھرا قامت کہی اور نبئ کریم شائیل نے ظہر کی نماز پڑھائی۔اس کے بعد سیدنا بلال دہ اٹنٹو نے پھرا قامت کہی اور رسول اللہ مٹائیل نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز ادانہیں کی گئی، پھر آپ اپنی جائے وقوف پر آگئے۔

آپ نے اپنی اونٹنی قصواء کا بیٹ چٹانوں کی طرف کرلیا، ریت کے ٹیلوں کو

سامنے کے رخ پر کیا۔ ریت کے بیہ ٹیلے حملِ مشاۃ کہلاتے ہیں، یہ ٹیلے پیدل چلنے والوں کے راستے میں واقع ہیں۔ آپ نے اس حالت میں وقوف فرمایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ پہلے زردی ختم ہوئی، پھر سورج کی ٹکیہ غائب ہوگئی۔اب آپ نے اپنے پیچھے سیدنا اسامہ بن زید چھٹی کو بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہوکر مزدلفہ پہنچے۔ یہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی دونمازیں ایک اذان اور دوا قامتوں سے ادا فرمائیں۔ درمیان میں آپ نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔اس کے بعد آپ وہاں طلوع فجر تک لیٹے رہے۔

پھر جج کے باقی ارکان انجام دینے کے بعد آپ 13 ذی الحجہ کو اونٹی پرسوار ہوئے اور خانہ کعبہ تشریف لائے، طواف وداع کیا، فجر کی نماز پڑھی، پھر مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ کا رخ فرمایا۔ جب مدینہ منورہ کے آثار نظر آئے تو آپ نے تین باراللہ اکبر کہا اور فرمایا:

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آئِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبَّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ " دَالله كُونَ شَرِيكَ بَيْنِ ، الله وَحْدَهُ " دُالله كَسُواكُونَي معبودُ بَيْنِ وَهَ تَنْها ہے اس كاكوئي شريك بَيْن ، اسى كے ليے بادشاہت ہے اور اسى كے ليے تعریف اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم پلٹنے والے توبہ كرنے والے عبادت گزار سجده كرنے والے اپنے رب كى تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سے كردكھايا 'اپنے بندے كى مددكى اور تنها سارى جماعتوں كوشكست دى۔ "

## 

رومیوں کی وجہ سےمسلمانوں کو بہت مشکلات کا سامنا تھا۔ان کے ہاں کا کوئی شخص اگرمسلمان ہو جاتا تو اس کی جان پربن جاتی۔ وہ اسے بے تحاشا ستاتے ، ان کے اس فخر اور غرور کو توڑنے کے لیے نبی اکرم مَالِیَا نے صفر 11 ہجری میں ایک بڑے شکر کی تیاری کا حکم فرمایا۔ آپ کا ارادہ بیتھا کہ اس لشکر کے ذریعے ہے روم کی فلسطینی سر زمین کو روند کر رومیوں کوخوف ز دہ کر دیا جائے۔اس کا بڑا فائدہ بیرتھا کہ ان حدود میں رہنے والے عرب قبائل کا اعتاد بحال کیا جائے، چنانچەآپ نے سات سوفوجيوں كاابك لشكر تيار كرايا۔سيدنا اسامه بن زيد ڈالٹنا كو اس کا سالارمقررفر مایا۔ یہ آپ کے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ ڈٹاٹنؤ کے فرزند تھے۔ آپ نے 28 صفر کو اس کشکر کے ساتھ اسامہ ڈلٹٹؤ کو روانہ فرمایا۔ روانہ کرتے وقت آپ نے اپنے دستِ مبارک سے جھنڈا درست فر مایا اور اسے سیدنا اسامہ بن زید ڈٹائٹناکے ہاتھ میں دیا۔عجیب بات بیھی کہاس کشکر میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شامل تھے لیکن فوج کی قیادت آپ نے نو جوان اسامہ بن زيد رهافتُها كوسونيى تقى بجليل القدر صحابه مين سيه سيدنا على اور سيدنا عباس والفيُّها مدینہ منورہ میں تھہر گئے تھے کیونکہ آپ بیار تھے اور انھیں تیار داری کی خاطر ركنا براتفايه

سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق والنیما، سیدنا اسامه بن زید والنیما سے اجازت لے کرآپ کی عیادت کے لیے آجاتے اور واپس لشکر میں چلے جاتے۔

ادھرآپ کی علالت روز بروز بڑھر ہی تھی۔

الشکرنے مدینہ سے باہر صرف تین میل دور مقام جرف پر پڑاؤ کیا۔ اس کی وجہ یہ سے منورہ سے آپ کے بارے میں برابر پریشان کن خبریں موصول ہورہی تھیں، اس لیے سیدنا اسامہ بن زید دی شئیانے وہیں رک کر انتظار کرنے کا فیصلہ کیا، یہاں تک کہ نبی اکرم مَلَّ الْمِیْمَ نے وفات پائی۔ اس طرح لشکر کو واپس آنا بڑا۔ اس لشکر کو پھرمسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رہا تئے دوانہ فرمایا۔

### اختنام سفر

دینِ اسلام کی تکمیل کی آیات کے نزول سے سمجھنے والے سمجھ گئے تھے کہ اب آپ کے رخصت ہونے کا وقت قریب آگیا ہے۔ ﴿ اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَالْفَائِحُ ﴾ ''جب اللّٰہ تعالیٰ کی مدد آپینجی'' کا نزول بھی اسی طرف اشارہ تھا۔ جب آپ نے رسالت کا فریضہ ممل کر لیا، امت کی خیر خواہی کے سبی اقدام اٹھا چکے تو آپ کی باتوں سے اور افعال سے یہ بات ظاہر ہونے لگی تھی کہ اب آپ کی رضتی نزدیک ہے۔ ہجرت کے دسویں سال آپ نے رمضان المبارک میں ہیں دن کا اعتکاف فر مایا، جبریل علیظا دومر تنبہ آئے اور آپ کوقر آن کا دور کرایا۔ ایک روز آپ نے سیدہ فاطمہ رہا تھا سے فر مایا:

''میرا خیال ہے کہاب میرا دنیا ہے رخصت ہونے کا وقت آگیا ہے۔'' جب آپ سیدنا معاذین جبل رٹائٹٹا کو یمن رخصت کرنے لگے تو انھیں وصیت کرنے کے بعد فر مایا:

''اے معاذ! شاید آئندہ میری تم سے ملاقات نہ ہواور تم میری اس مسجد اور قبر کے پاس سے گزرو۔''

سیدنا معاذبن جبل را النفؤ بین کررونے گے۔ ججۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے فرمایاتھا:

> ''شاید میں تم سے اس سال کے بعد نہ ل سکوں۔'' آپ نے بی بھی فرمایا تھا:

''غالبًا میں اپنے اس سال کے بعد جج نہیں کرسکوں گا۔''

یہ سب باتیں ظاہر کر رہی تھیں کہ دنیا میں آپ کے ذمے جو کام لگایا گیا تھا،
آپ اس کو پورا کر چکے ہیں۔ جج کے موقع پر آپ نے لوگوں کو الوداع بھی کہا تھا۔
ماہ صفر 11 ہجری کے شروع میں آپ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ نے
وہاں شہداء کے حق میں اس طرح دعا کی جیسا کہ زندوں اور مردوں سے رخصت
ہور ہے ہوں، پھرواپس آ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا:

" میں تمھارا پیش روہوں اور تم پر گواہ ہوں۔ اللہ کی تشم! میں اس وقت اپنا حوض دکھے رہا ہوں، مجھے اللہ تعالی نے زمین کے خزانوں کی جابیاں عطا کی ہیں۔ اللہ کی قشم! مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے کیکن اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا حاصل کرنے میں لگ جاؤ گے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے۔" صفر کے آخر میں آپ ایک رات ' دبقیع غرقد'' تشریف لے گئے۔ اہلِ بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، پھرفر مایا:

'' ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔''

ما وصفر کے آخری دوشنبہ کو آپ نے بقیع میں ایک جنازے میں بھی شرکت کی۔ سیدہ عائشہ صدیقتہ طاق اقل میں:

'' جب آپ بقیع ہے واپس تشریف لائے تو میرے سرمیں در دتھا۔اس در د کی وجہ سے میرے منہ سے نکل گیا: ہائے میرا سر۔''

اس پرآپ نے فرمایا:

'' بلکہ میں واللہ! اے عائشہ! ہائے میراسر۔''

یہ سر درد آپ کی بیماری کا آغاز تھا۔ اس تکلیف کے باوجود آپ باری باری سب از واجِ مطہرات کے پاس جاتے رہے۔ دن ان کے پاس گزارتے ، یہاں تک کہ تکلیف بڑھ گئی۔اس وقت آپ ام المومنین سیدہ میمونہ رہائے کا ساس تھے۔ اس حالت میں آپ نے بوچھا:

''کل میں کہاں ہوں گا؟''

یہ فرمانے سے آپ کامقصد بیرتھا کہ آپ کوسیدہ عائشہ صدیقہ وٹاٹھاکے ہاں رہنے دیا جائے ، چنانچے سب از واج مطہرات نے خوثی سے آپ سے کہد دیا: ''جہاں آپ چاہیں رہیں۔''

آپ سیدنافضل بن عباس اور سیدناعلی بن ابی طالب شکانیُم کے درمیان ان کا سہارا لے کر سیدہ عاکشہ بڑھٹا کے ہاں آ گئے۔سیدہ عاکشہ بڑھٹا فرماتی ہیں:

"جب آپ میرے گھر آ گئے اور بیاری نے شدت اختیار کی تو فرمایا:

'' مجھ پر پانی کے سات مشکیز ہے ڈالوجن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو، میں جا ہتا ہول کہلوگوں کووصیت کروں۔''

سيده عائشه طالبنا فرماتي بين:

'' ہم نے آپ کوسیدہ هضه اللہ کی ایک گن (ٹب) میں بٹھایا، پھرمشکیزوں سے آپ پر پانی ڈالا، یہاں تک کہ آپ نے اشارے سے فرمایا: سے آپ پر پانی ڈالا، یہاں تک کہ آپ نے اشارے سے فرمایا: ''بس کرو، تم نے اپنا کام مکمل کرلیا۔''

اس کے بعد آپ معجد میں تشریف لے گئے، لوگوں کو نماز پڑھائی، پھرمنبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا۔ ''لوگو!تم سے پہلےلوگوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو بحدہ گاہ بنالیا تھا،تم قبروں کو بحدہ گاہ نہ بنانا ، میں شمصیں ایسا کرنے سے روکتا ہوں۔''

آپ نے ریجھی فرمایا:

''یہود ونصاریٰ پراللہ کی لعنت! انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا تھا۔تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔''اس کے بعد آپ نے خود کو قصاص، یعنی بدلہ لینے کے لیے پیش کیا اور فرمایا:

''اگر مجھ ہے کسی کوکوئی بدلہ لینا ہے تو میں حاضر ہوں۔''

پھر آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ آخر میں اپنے بارے میں فرمایا:

'' ایک بندے کواللہ تعالی نے بیا ختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کواختیار کرلے یا اللہ کے پاس جو ہے، اس کو اللہ کے پاس جو ہے، اس کو اختیار کیا ہے۔'' اختیار کیا ہے۔''

سیدنا ابوسعید خدری ڈھائٹۂ فرماتے ہیں:

'' یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق ٹاٹٹؤ رونے لگے اور بولے: ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔''

اس پر ہمیں بہت جیرت ہوئی کہ صدیق اکبر ڈٹاٹیڈ رو کیوں رہے ہیں لیکن چند دن بعد ہمیں معلوم ہو گیا کہ ابو بکر صدیق ڈٹاٹیڈ اس جملے کا مطلب اس وقت سمجھ گئے تھے۔اس بندے سے نبی کریم مُٹاٹیڈِم کی مرادخود آپ کی اپنی ذات تھی اور ہم نے یہ بات بھی جان لی کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم ہیں۔' اس کے بعد نبی اکرم منگائی نے سیدنا ابوبکر صدیق والنی کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دروازے بند کر دیے ان کے دروازے بند کر دیے جا کیں۔ یہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق والنی کی فضیلت تھی۔ آپ نے ان کی تعریف بھی کی۔

یبودو نصاری اور مشرکین کے بارے میں آپ نے وصیت فرمائی کہ انھیں جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے ، جو وفد آئیں ،ان کا اکرام کیا جائے ، انھیں نوازا جائے۔غلاموں اورلونڈیوں سے احیماسلوک کرنے کی تاکید کی اور فرمایا: '' میں تم میں دو چیزیں جھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کومضبوطی سے کپڑے رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہو گے:''اللہ کی کتاب اور میری سنت '' نبی کریم ٹاٹیا ہم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھاتے رہے تھے کیکن اس دن جمعرات کوعشاء کا وقت ہوا تو آپ نے عنسل فرمایا که مرض میں کمی واقع ہو جائے ۔غسل کر کے اٹھے مگر پھرغشی کی حالت طاری ہوگئی، کچھا َفا قہ محسوں کیا تو آپ نے پھرغسل فر مایالیکن اس مرتبہ بھی جب اٹھنے لگےتو پھرغشی طاری ہوگئی۔ پھر طبیعت سنبھلنے پر تیسری بارغسل فر مایا، اٹھنے لگے تو پھرغشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ نے سیدنا ابو بکرصدیق ڈائٹڈ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کونمازیڑھائیں۔اس طرح اس ونت کے بعد آپ کی زندگی مبارک کے باقی ایام میں سیدنا ابوبکر صدیق ہٹائیڈ نماز پڑھاتے رہے۔ نبی کریم مُلٹیٹر کی حیات ِمبار کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق ڈلٹٹڈ نے کل سترہ نمازیں پڑھائیں۔ ہفتے یا اتوار کے دن آپ نے پچھ ا فاقہ محسوس کیا تو دوصحابہ کے درمیان سہارے سے چلتے مسجد میں تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق و النظاس وقت نماز پڑھارہے تھے۔ انھوں نے آپ کے پائے مبارک کی آ ہٹ سی تو بیچھے ہٹنے گئے۔ آپ نے انھیں اشارے سے روکا پھران کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ اس نماز کی صورت یوں تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق والنظا کی صدیق والنظا کی مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق والنظا کی اقتدا کر رہے تھے اور باقی مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق والنظا کی اقتدا کر رہے تھے۔

### حيات مباركه كاآخرى دن

بارہ رہے الاول پیر کے دن ، صبح فجر کے وقت نبی کریم مُثَاثِیْ نے جمرہ مبارک کا پردہ ہٹا کرمسجد کی طرف دیکھا۔ صحابہ کرام ڈی گئی فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ خوش ہوئے۔ آپ کے چہرہ مبارک پرمسکراہٹ پھیل گئی۔ مسلسل بیاری کی وجہ سے کمزوری بہت زیادہ ہوگئ تھی، چنانچہ عائشہ صدیقہ ڈی ٹھا کا سہارا لے کر لیٹ گئے۔

اسی روز (یا اسی ہفتے) آپ نے سیدہ فاطمہ را اٹھا کو بلوایا۔ ان سے پچھ سرگوشی فرمائی۔ سیدہ فاطمہ را اٹھا رونے گئیں۔ آپ نے دوبارہ سرگوشی کی تو ہنے گئیں۔ سیدہ عائشہ را ٹھا نے رونے اور ہننے کی وجہ پوچھی گئی تو چھپا گئیں کین جب آپ کی وفات کے بعد پوچھا گیا تو انھوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ نے ان کے کان میں فرمایا تھا کہ آپ اپ اسی مرض میں وفات پا جا ئیں گے۔ بیس کروہ رو پڑیں، فرمایا تھا کہ آپ اپ مارفر مایا تھا کہ آپ کے اہل وعیال میں سب سے پہلے وہی آپ سے ملیں گئی، بین کروہ مہنے گئی تھیں۔ آپ نے انھیں بیہ بشارت بھی دی کہ آپ سے ملیں گئی، بین کروہ مہنے گئی تھیں۔ آپ نے انھیں بیہ بشارت بھی دی کہ آپ سے ملیں گئی، بین کروہ مہنے گئی تھیں۔ آپ نے انھیں بیہ بشارت بھی دی کہ آپ تیام عالم کی خواتین کی سردار ہیں۔

دن گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ پر بار بارغثی طاری ہور ہی تھی۔سیدہ فاطمہ ڈھ ہے۔ برداشت نہ کرسکیس اور بول اٹھیں :

> '' ہائے میرے والد کی بے چینی۔'' آپ نے ان کا جملہ سنا تو فر مایا:

''تمھاراباپ آج کے بعد بے چین نہیں ہوگا۔''

پھر آپ نے سیدناحسن اور سیدناحسین ٹاٹٹٹاکو بلایا اور انھیں پیار کیا۔ از واجِ مطہرات کو بلا کر انھیں تھیجتیں فرمائیں۔

تکلیف تھی کہ لمحہ بہلمحہ بڑھتی ہی جار ہی تھی۔خیبر میں آپ کو جوز ہر کھلایا گیا تھا، اس وفت اس کا اثر بھی محسوں ہونے لگا تھا۔ آپ نے اپنے چہرے پرایک چا در ڈال لی تھی۔سانس بھولنے لگتا تو جا در ہٹا دیتے۔اس حالت میں جب کہ تکلیف عروج پرتھی، آپ نے فرمایا:

'' یہود ونصاریٰ پراللہ کی لعنت ہو، انھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کوسجدہ گاہ ہنالیا۔''

یفرمانے سے آپ کا مقصد امت سے یہ کہنا تھا کہتم ایسانہ کرنا۔ اس کے بعد آپ نے کئی بار فرمایا:

«اَلصَّلَاةَ، اَلصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» " " نماز، نماز اورتمها رے زیرِ دست لونڈی اور غلام۔"

اس وصیت کے کچھ ہی در بعد آپ پرنزع کا عالم طاری ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بی ان نے آپ کواپنے سینے اور گلے کے در میان سہارا دے کر اونچا کرلیا۔
ایسے میں ان کے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر جی شہااندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں تھجور کی تازہ شاخ تھی۔ نبی کریم مُناہی مسواک کی طرف دیکھنے گے۔
سیدہ عائشہ جی سیم سیم کئیں کہ آپ مسواک کرنا جا ہے ہیں۔ آپ نے پوچھا تو نبی کریم مُناہی کی اسروک کے بیں۔ آپ نے پوچھا تو نبی کریم مُناہی کے اشارے سے ہاں فرما دیا۔ چنا نچے انھوں نے مسواک ایپنے

بھائی سے لی۔ اس کو دانتوں سے چبا کر نرم کیا، پھر آپ کو دی۔ آپ نے اچھی طرح مسواک کی، آپ کے نزدیک ہی برتن میں پانی تھا۔ آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر گیلا ہاتھ چرے بر پھیرتے جاتے تھےاور فرماتے جاتے تھے:

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ»

''الله كے سواكوئي معبود نہيں،موت كے ليے سختياں ہيں۔''

پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اوپر اٹھائی۔ نگاہ جھت کی طرف کی۔ دونوں ہونٹوں کو کچھ حرکت ہوئی۔ گویا آپ کچھ فر مارہے تھے۔سیدہ عائشہ ڈٹھٹانے کان نزدیک کیا تو سائی دیا، آپ فر مارہے تھے:

'' اُن انبیاء، صدیقین ، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنھیں تو نے انعام سے نوازا۔ اے اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیقِ اعلیٰ میں پہنچا دے۔اے اللہ! رفیق اعلیٰ ''

آخری فقرہ تین بار دہرایا ، اس کے ساتھ ہی آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ہاتھ جھک گیااورآپ رفیق اعلیٰ سے جاملے۔

یه پیر کا دن تھا۔رئیچ الاول کی 12 تاریخ تھی اور ہجرت کا گیار ہواں سال تھا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت تریسٹھ سال تھی۔

﴿إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

آپ کی وفات کی خبر روح فرساتھی ، ہوش وحواس مختل کر دینے والی تھی ، جوتھی صحابۂ کرام نے بیخبرسنی ، دنیا ان کے لیے بالکل تاریک ہوگئی ، قریب تھا کہ وہ اپنے ہوش وحواس کھودیں کیونکہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تھے، وہ دن

دنیا کا روشن ترین دن تھا اور بیدن دنیا کا تاریک ترین دن تھا۔ صحابہ کے آنسو جاری ہوگئے اور ان آنسوؤل نے رکنے کا نام نہ لیا۔ ایسے میں سیدنا عمر بن خطاب ٹالٹی مسجد کے صحن میں کھڑے تھے اور بلندآ واز میں فرمارہے تھے:

''لوگوس لو! رسول الله مَنْ لِيَّامُ اس وقت تک وفات نہيں پائيں گے جب تک که الله تعالیٰ منافقین کوفنا نه کر دے۔''

اس کے ساتھ وہ فرمارے تھے:

'' خبر دار! کوئی بیرنہ کیے کہ رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے ہیں، ورنہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔''

سیدنا ابوبکرصدیق ڈھٹٹو وفات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اسی روز صبح سورے انھوں نے آپ کی طبیعت سنبھلی ہوئی محسوس کی تو اپنے گھر والوں کی خبر لینے موضع ''سنے'' چلے گئے۔ یہاں آپ کا مکان تھا اور یہ جگہ مدینہ منورہ سے چند میل دور تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق ڈھٹٹو کو آپ کی وفات کی خبر ملی تو گھوڑے پر بیٹھ کر مسجد نبوی تک پہنچ ۔ مسجد میں داخل ہوئے تو کسی سے کوئی بات نہ کی بیٹھ کر مسجد نبوی تک پہنچ ۔ مسجد میں داخل ہوئے تو کسی سے کوئی بات نہ کی اور سیدھے سیدہ عاکثہ صدیقہ ڈھٹٹو کے جرے میں چلے گئے۔ نبی اکرم سُلٹو ﷺ کے جرے میں چلے گئے۔ نبی اکرم سُلٹو ﷺ کے خبرے میں چلے گئے۔ نبی اکرم سُلٹو ﷺ کے خبرے میں چلے گئے۔ نبی اکرم سُلٹو ﷺ کے خبرے میں جادر سے ڈھانیا ہوا تھا۔ کے نزد یک ہوئے۔ آپ کا جسم مبارک دھاری داریمنی چا در سے ڈھانیا ہوا تھا۔ سیدنا ابوبکر ڈھٹٹو نے چرہ مبارک سے چا در ہٹائی ۔ آپ کی بیشانی مبارک کو بوسہ دیا، روئے اور پھر فرمایا:

'' میرے ماں باپ آپ پر قربان! الله آپ پر دوموتیں جمع نہیں فر مائے گا، جو موت آپ کا مقدرتھی، وہ آپ کوآ چکی ہے۔'' اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے۔ سیدنا عمر ڈھٹؤ ای طرح اپنے الفاظ کے جارہے تھے، آپ نے الن سے فرمایا: 'عمر! بیٹھ جاؤ۔'
وہ نہ بیٹھ تو آپ نے آئھیں ان کے حال پرچھوڑ ااور خود منبر پر تشریف لائے، آپ منبر کے پاس کھڑے ہوگئے۔ صحابہ کرام بھی سیدنا عمر ڈھٹؤ کوچھوڑ کر آپ کے نزدیک آگئے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر ڈھٹؤ کی زبان سے بدالفاظ جاری ہوئے:
﴿ أَمَّا بَعْدُ: مَنْ کَانَ مِنْکُمْ یَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَالَ اللهُ تَعَالٰی: ﴾
﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ اللهُ فَإِنَّ اللهَ حَیُّ لَا یَمُوتُ ، قَالَ اللهُ تَعَالٰی: ﴾
﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ اللهُ قَابِنُ مَا تَا اللهُ تَعَالٰی: ﴾
﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ اللهُ قَابِكُمُ وَمَن یَنْفَلِبْ عَلیٰ عَقِبَیٰ فِ فَکَنْ یَصُرُّ اللهُ شَنیگاً وَسَیَجْزِی اللهُ عَلَیٰ اللهُ شَنیگاً وَسَیَجْزِی اللهُ عَلَیٰ اللهُ شَنیگاً وَسَیَجْزِی اللهُ اللهُ مَن یَنْفَلِبْ عَلیٰ عَقِبَیٰ فِ فَکَنْ یَصُرُّ اللّٰهُ شَنیگاً وَسَیَجْزِی اللهُ اللهُ مَن یَنْفَلِبْ عَلیٰ عَقِبَیٰ فِ فَکَنْ یَصُرُّ اللهُ شَنیگاً وَسَیَجْزِی اللهُ اللهُ مَن یَنْ اللهُ مَن یَنْفَلِبْ عَلیٰ عَقِبَیٰ فِ فَکَنْ یَصُرُّ اللهُ شَنیگاً وَسَیَجْزِی الله وَ اللهُ مَن یَنْ الله مَن یَنْ الله الله مَن یَنْ الله مَن یَنْفَلِبْ عَلیٰ عَقِبَیٰ فِ فَکَنْ یَصُرُّ اللهُ شَنیگاً وَسَیَجْزِی الله وَ مَن یَنْ مُن یَا مُعَابِکُمُ وَ مَن یَنْفَلِبْ عَلْ عَقِبَیٰ فِ فَکَنْ یَصُرُّ الله شَنگاً وَسَیَجْزِی الله وَ سَدِی مَن یَا الله وَ مَن یَا مُعَدِّدِی الله وَ مَنْ یَا مُعْدُلُ اللهُ مَدَیْ الله وَ مَن یَا مُو کُونُ یَا مُعَالِمَ اللهُ اللهُ مَدَیْ اللهُ مَا مَا اللهُ مَنْ یَا مُونِ مِنْ مَا اللهُ مُنْ یَا مُونِ اللهُ مَا مَا مُونِ مِنْ اللهُ مُنْ یَا مُونِ الله وَ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا مَا مَا مُونِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا مَا مَا اللهُ ال

'' امابعد! تم میں سے جو محض محمد منا اللہ کا پوجا کرتا تھا' تو (وہ جان لے کہ)
محمد منا اللہ کی موت واقع ہو چی ہے اور تم میں سے جو محض اللہ کی عبادت کرتا
تھا' تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے' بھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد
ہے: '' محمد منا اللہ اللہ نہیں ہیں مگر رسول۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر
چیکے ہیں ۔ تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جا کیں تو تم
لوگ اپنی ایڑی کے بل بلیہ جاؤ گے؟ اور جو محض اپنی ایڑی کے بل بلیہ
جائے تو وہ اللہ کو بچھ نقصان نہیں بہنچا سکتا اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں
کو جزادے گا۔' (آل عمران 1433)
سیدنا ابن عماس ڈائٹی فرماتے ہیں:

''الله کی قشم! لوگول نے یوں محسوس کیا جیسے بیآیت آج ہی اتری ہے اور اس سے پہلے لوگ جیسے اس آیت کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے، پھر تو حالت بیہ ہوئی کہ بھی اس آیت کو دہرانے لگے۔''

خودسیدناعمر والنيو جولوگول کوتل کی دهمکی دےرہے تھے، کہتے ہیں:

''الله کی شم! میں نے جونہی سیدنا ابو بکر صدیق رٹی ٹیٹی کو بیآیت تلاوت کرتے سنا، میں نے جان سی نکل گئ۔
سنا، میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے، پس میرے بدن سے جان سی نکل گئ۔
ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت ندرہ گئی اور میں زمین کی طرف لڑھک گیا۔اس
وقت میں نے جانا کہ نبی اکرم مُلیٹی فاقعی وفات یا چکے ہیں۔'

گویااس آیت کوس کر صحابہ کرام ڈیائٹٹم کی آنکھیں کھلیں۔ وہ ہوش وحواس میں آگئے۔سب کو یہی محسوس ہور ہاتھا جیسے بیآیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ ہر صحابی اس آیت کا ذکر کرتا نظر آر ہاتھا۔

نبی اکرم سُلُیْدَا کی جمہیر و تکفین کا کام منگل کوشروع ہوا۔ آپ کونسل سیدنا فضل بن عباس، علی المرتضی اور اسامہ بن زید دی اُلٹی نے دیا۔ اس موقعے پرسیدنا عباس ڈالٹیک بھی موجود تھے۔ آپ نے سیدہ عائشہ ڈالٹیا کے حجرے میں وفات پائی تھی ، اسی حجرے میں آپ کو فن کیا گیا۔

﴿ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ - اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَّجِيدٌ»



# ريم برورتها

#### صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَقِلْهَ

آئیڈیل کی تلاش، ہر دور میں ایک خواب بھی رہا ہے اور سراب بھی۔
مال و دولت کے انبار جمع کرنے والوں کا آئیڈیل دنیا کا امیر ترین شخص ہوتا
ہے۔اسی لیے وہ اس کے طور طریقے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
علم کے خزانے جمع کرنے والوں کے لیے آئیڈیل شخصیت وہ ہے جو لامتناہی علوم کے بحرِ ذخّار کا حامل ہو۔اہلِ علم اسی کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں۔
دنیا کے ہر فرد نے اپنے دل و د ماغ میں اپنی وسعتِ نظر کے مطابق کوئی نہ کوئی آئیڈیل ضرور سجار کھا ہے۔معاشرے کے تمام طبقات کے مقابلے میں نوجوان آئیڈیل ازم کے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ان کے آئیڈیل ضبح وشام میں نوجوان آئیڈیل ازم کے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ان کے آئیڈیل صبح وشام میں نوجوان آئیڈیل ازم کے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ان کے آئیڈیل صبح وشام میں نوجوان آئیڈیل ازم کے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ان کے آئیڈیل صبح وشام میں نوجوان آئیڈیل ازم کے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ان کے آئیڈیل صبح وشام

سیمانی صفات کے حامل ان نوجوانوں کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہوسکتا ہے تو وہ''رہبرورہنما'' کے علاوہ اور کون ہوسکتا ہے۔اگر نوجوان''رہبرورہنما'' کواپنا آئیڈیل بنالیس تو وہ پوری دُنیا کو سخر کر سکتے ہیں۔





دارانسلام كآب دنشف كالثاصة كامالي اداره

